فقيه الأمنت حصنرت اقدس منتى ممود كان فقيه الأمنت حصنرت اقدس منتى ممود كن صا مفتى اعظم محدفار وق عُفاالتَّه عنه مم جامعه محتسبُوديه على لور نوكزه بيربا يوزرود ميرت

Company in the second company and the second company in the second

\* + + + + + + + + + -



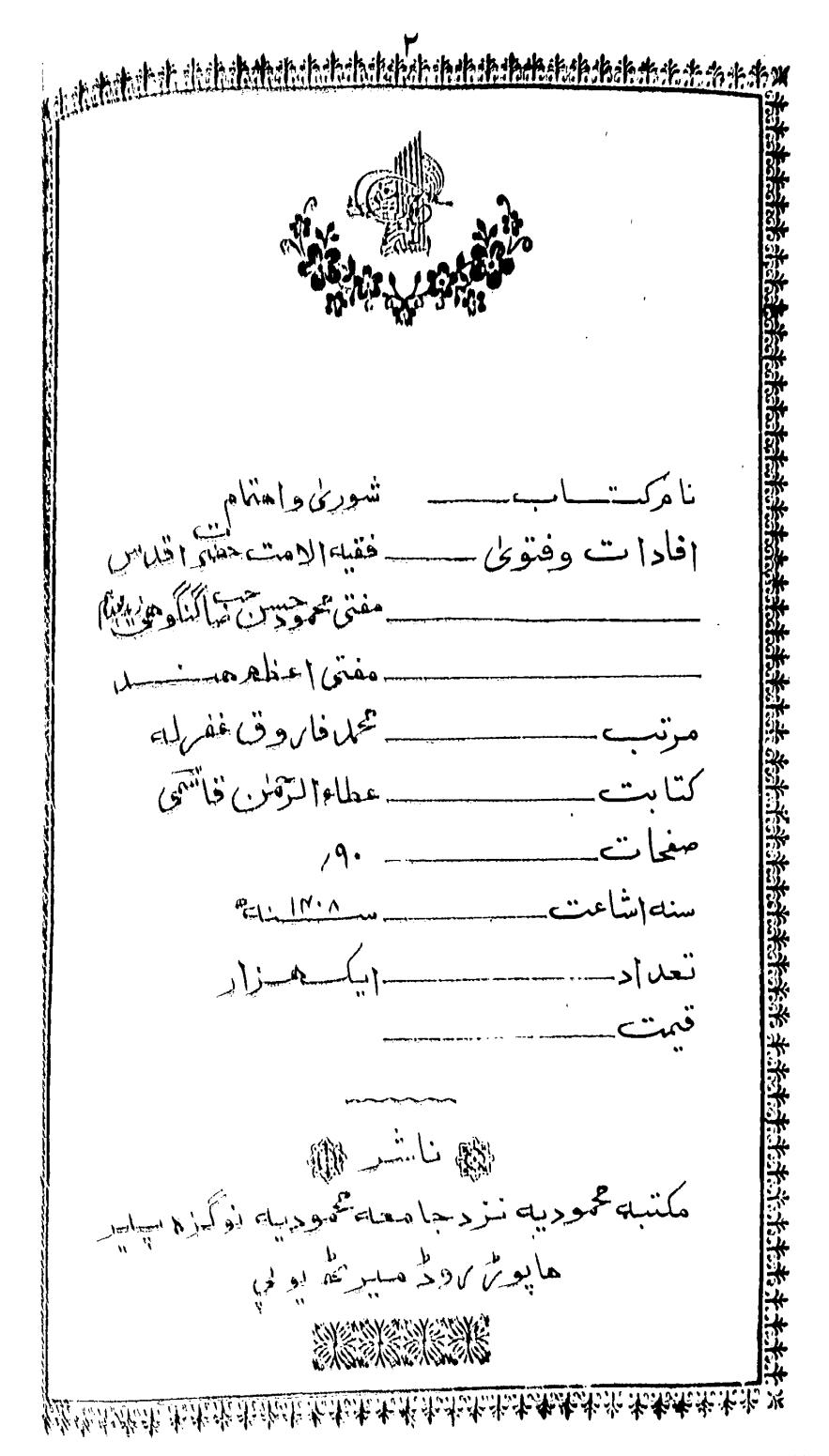

فهغجه امير سے معاہدہ اور اس برگوا ہی حرورت مشوره وتبوت شوري 44 ٩ ظلم المبرد عامل كي اصلاح اشكال مع جواب امراء وعال کی نگرانی وآز انس ما ہمی شورہ کی مرح وسینرید کی ا وران کی ترببت مشوره کن امور میں ہونا جا ہیتے ا معاہرہ کے فلا ف کرتے ہر اصخاب شوري كامحفهوص وتتعين بونا ا مرا د کو ما دیب و تنبیه امحاب شوریٰ کے اوصا ن عبدة فصار سيمعزوني شوری اسباب صلاح ارض میں سے ٣٣ شوریٰ کے ذریعہا میرکاا نتخاب شوریٰ عمر ضاکی فکر خلافت شوریٰ کے ذربعیرا میرکا انتخاب 3 ٢٧

| م<br>م<br>م | عنوان                                                        | مهنحه          | عنوان                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | امیرا لمومنین کی اصلاح                                       | 44             | میرالمومنین کے ظلم کے                                                             |
| ۸.۸         | الفنسار المنازيان                                            |                | ورحن ملفی کا بد لهر کیا                                                           |
| 49          | ابک بور صیا کی بات کو فبول کرنا                              | اموہم          | بدیلی میت برعامل کوشبیر<br>سریان                                                  |
| ٥.          | المبرا لمومندن كخيبهله براغتراض<br>شوري سيمشوره نه بسنے كى ك | 4H             | مامل کی معنر <i>در</i> گی<br>معند سرنداند افسای                                   |
| ٥٣          | l <b>1</b> /                                                 | 40             | مبرالمومنین کے ناانصافی<br>ریے براسکی اطاعت لازم ہیں<br>ریے براسکی اطاعت لازم ہیں |
| ٥٥          | وستور مدرسه کی یا مبدی کا شرعی هم                            | 44             | ریے برا کی مصادر ایک<br>میرا لمومنیس کی غلطی کا اظہار                             |
| 41          | بداحدصا <sup>،</sup> مفتی اعظم منطابرعلم منها ا              | لفتى سع        | و کی حضرت مولانا الحاج الفاری ا                                                   |
| 40          | ر<br>گوهی زیدمجدیم مفتی اعظم مهند                            | حب <i>ال</i> ا | تولى حفنرت فقيالا متث مفتى محمود مس                                               |
|             | الله عمد الله                                                | الفد           | نهت و                                                                             |
|             |                                                              | S. C.          | *                                                                                 |

باسهه سحانه تعالى

## رض مرتب

حسن اتفاق که نفیه الامت حفرت اقدس مفتی تحروسی صاحبگنگوی زیر بجدیم دمفتی اطلب مین مناقب کا مفصل فتوی زمانهٔ نیام جا مع العب لوم کا بنور همساله هربیس تخریم فنرما با بهوا دستیاب بهوگیا جسمین نفیسلی تحقیقی طور بیر غیرجانب ادانه اسکا جائزه بیا گیا ہے اور است فقار میں ذکر کرده دلائل ونظائر کا متران و حدیث اجاع منع المور نفیا کے حوالول سے اجاع منع المور نها بیت منانت و سجب دگی سے جواب دیا گیا ہے ۔ حبس کو نها بیت جامع المور نها بیت منانت و سجب دگی سے جواب دیا گیا ہے ۔ حبس کو

بغور دیکھنے کے بعب رکسی انصا ن بیب ندطالب حق کو کی تر درد اور سنبر ما فی نہیں رہے گا انشاء اللے۔ اورمعاند کیلئے بڑے بڑے وفتر بھی ناکا فی ہیں ر جونت وی محسود به جلدما دس ا ورا نهام و تنوری کی شرعی جنبیت د مفتنه مولانا دیا ست علی صاحب مرک اعلی دارالعلوم دیوبند) بیس سن تع بھی ہوچکا ہے خیال بهواها حباب کا بھی اصرار بهوا که اس کوعلبیدہ سے سنقل طور برستا رتع کر دیا جاتے ۔ سومجسمداللروہ فتو کی اب حصرات کے ہا نفول میں ہے ۔ اسكے ساتھ ساتھ حضت را فدس مولانا الحاج الفاری المفنی سعبداحرصاصر (بذرا للرمرت ره )مفتی اعظم مظاہر علوم سہار نبور کا تحریر فرموره فتو کی بھی دہمتیاب مروجب میں منطاہر علوم سہار نیور کی مجلس شوری دسر پرستان) اور مہتم وناطسم مدرسہ کے افتیارات اور ہرایک کے مقام کوبھراحت واضح کیا گیا ہے ۔ حضت مومهو ن ر بورا نظر مرقده ) ی تحقیقی رائے ان کی محفیوص دفت نظروفهم تعمق عمی اورخیدا دا دبعبت روملاحیت (جو کمستم ہے) کی بناپر بیغنیٹاً علمی حلقہ میں بالخصوص ان کے تلامیذ ومنتسبین ادر ادلاد واحفا دیکیلئے فابل فیول ہوگی اسلتے حضرت موصوت بزراللمر قدہ کا فتوی کھی اس کے ساتھ تنیا مل کرکے ت تع کیا جارہا ہے۔ ات عت کے وقت حیث سطرس بطور میش لفظ لکھنے کا ارا دہ تھا۔ مگر حصزتا قد مس حضرت مفتی مها حب زید مجد سم کی توجه کی برکت سے ۔۔ ببر

سے عتی کی بنا برکوئی بعیب مہیں ۔ اظسرين جوسفم بمى محسوس فرماتيس اس مطلع فرماتيس انشاراللر نے کے بعیداصلاح طلب جیزگی آئندہ طباعت کے موقع برامہ بارخ كردى جائے گى - خدا كرے ببر رسالہ طالبان حق كيلئے رفع تشونس دشنگی ذریعہ ہے اور ہا ہمی نزاعات کے فائمہ کا سب ۔ وما ذ الله على الله يعزيز وبالكه وسلم تسليساً كثيراً كتسراً 0000000000000000

)

र्च्य रेट्ट रहे हैं है के बहु के किस के क



treather historians

## بسن لفظ



عَدَّا لَا فَكُولُ عَلَى رَسُولِ الكرريم وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهَ الْجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهَ الجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهِ الْجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهِ الْجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهِ الْجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهِ الْجَمْعِينَ الله وَأَصْحَابِهِ الله وَالْحَابِ الله وَالْحَابُ الله وَالْحَابُ الله وَالْعَلَى الله وَالْحَابُ الله وَالله وَالله وَالله وَالْحَابُ الله وَالْحَابُ الله وَالْحَابُ الله وَالْحَابُ الله وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

المابعان! منوري فنوب منوري

روح المعاني من وشاوره مرفى الامر الأية كے تحت الم وشاوره فى الامركى وجبي بيان فرمائيس - ايك وجريه بيان فرمائى - او ان يكتروس كى كتى وجبيل بيان فرمائي بيل - او ان يكتروس كالمنك والبه ذهب الحسن فقد اخرج المحترج المحتفى عنه انه قال عنه الأمت والبه قال علم الله تعالم ما مه الده المحتفى عنه انه قال عنه الأمة قل علم الله تعالم ما مه الده المحتفى عنه انه قال عنه الأمة قل علم الله تعالم ما مه الده الله تعالم البيعقى عنه إنه قال في الأية قل علم الله تعالى ما ب البهر متليد الجنء المزيع: - جس كا حاصل يه ب كم السُّريف إلى نه الحفرت على السُّرتع الى عليمُ الم كويه حكم استسلتة مزمايا تاكم الخفرت حلى الشعليه وسلم كي بعد الخضرت حلى الشعليه ولم كى امت <u>کیلتے ایک سنت جاری ہو مائے ۔حضرت حسن بھری نے اسی کو اختیار نرمایا ہے ہو گی ا</u> نے حصرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تقل کیا ہے کہ انفول نے اس است کے یا رہے میں

اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان جلالت کا اظهار بھی ہوجائے اور آنجفرٹ ملاسم السّعبية كى امت مشاورت ميں انحضرت حلى النرعليہ دلم كا افت را كرے اسى كى تا ئيد جھنے بيت عبدالتُّرين عباس رضي السُّريت إلى عنها كي اس حديث سه بهو تي سيحس كو ابن عدى رزيقى نے بسندس مقل فرايا ہے۔ ويدؤ ميد لاما الحرج ما ابن على قال بسانزلت روشا ورهم في الامر ،قال رسول الله صلى الشمعليم وسيلم اما ١ ن الله ورسولم لغنيان عنهاولكن حجلها الثانعالي رحة لامتى ممن استشارم خعم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيّاً - روح المعانى الجزّالل بع من ا حضرت عب راللربن عباس رحنی اللریق الی عنهاسے ردایت ہے کہجب آیت العشاورهم في الامر) نازل بهوئي توصرت بني اكرم ملى الشرتعالى عليه والهولم نے رت د فرمایا `: بعے ننیک اللّرا دراس کا رسول اس (مشورہ ) سے بے نیا زہیں ایکن ا اس کو السُّرتعیا لی نے میری ا مت کیلئے رحمت بنایا ہے ، بیس ا ن میں سے جو مسورہ رے گا دہ میجیج رسمانی سے مردم بہیں ہوگا درجواس کو ترک کردیگا وہ گراہی کومعدم ہیں کرے گار گرا ہی سے نہیں ہے گا)

م نحضرت صلی الله علیه وسلم کو نه مشوره کی صرورت تفی نه اس مشوره برآ محضرت صلی الله علیه ولم. كسي كام كامدار تف ا ، صرف صحابه كرام رهنوان التعليم المبعين كے اعزازا در دلجوتی كيسلنے ان سے مشورہ کا تھے دیا گیا ہے۔ اسکن امام ابو بحرجها ص نے اس کور دکیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر بیجسلوم ہوکہ ہمارے مشورہ پر کوئی عل نہیں ہوگا اور نہ مشورہ کاکسی کام برکوئی انٹر ہے تو پیراس مشوره پر کی دلوتی اوراع از نهیں رہتا بلکہ بین ظاہر کرکے کہ ان کی آرام غیر مقبول میں اودان کی آرام کا درجر برہے ان کو وحشت میں ڈالنا ہے۔ (احکام القران جارا) بلكه حقيقت امريه بهد كما تحضرت صلى الترنف الى عليه ولم كوعام المورثيل توبراه رامة حی تعالی شانه کی طرب سے بزریعتر وحی ایک طربی کارمتعین کردیا جاتا ہے میگر بمقتضاتے حكت ورحمت تعص الموركوا تحضرت صلى السعليه وسلم كى رائة اورصوابديد مرهيوم ديا جاتاب ، ، السے ہی امور میں مشورہ کی صرورت ہوتی ہے اور اسی سم کے امور میں مشورہ لینے کا سم كياكي ہے۔ رسول كرم صلى الله تق الى عليه و لم كى جالسس مشاورت كى تاريخ بھى يہى بتلاتی ہے ۔ انحضرت صلی السُّریت الی علیہ و کم نے غزوہ بدر کیلئے صحابہ کرام رفنوان التعلیم سے مشور ہ لیا توصی ابر کرام رض نے عرض کیا۔ اگر اہم میں در بامیں کو دبر نے کا حکم دیں تو ہم اس میں کو دیٹر بی کے، ادر اگر آئے ہیں برک الغاد جیسے دور دراز مقام کی طرف یطنے کا ارتباد فرماتنی کے تو ہم آب کے ساتھ ہوں کے ۔ہم صرت موسی علی نبینا دعلیہ صلاقہ والم کے ساتھیوں کی طرح نیر نہ کہیں گے کہ آب اور آب کارب کفارسے مفاتلہ کریں -بلکہ ہم یہ عرض کریں گئے کہ آپ نشریف لے جلیں ہم آب کے ساتھ آب سے آگے اور بیجھے اور ۔ دائیں بابیں شمن کامقابلہ کریں گئے ۔ رس مرس مرس سے مرہ ب مرس کامقابلہ کریں گے۔

دائیں بابیں دشمن کامقابلہ کریں گے۔

اسی طرح غزدہ آ احدیث اس بارہ میں مشورہ فرمایا کہ کیا مدینہ منورہ ر زاد باللہ شرفاً وکرا گائی کے اندر رہ کردشمن کی ملافعت کریں یا شہرسے با ہر نکل کرتھام طورسے صحابہ کرام رہ کی رائے باہر نکلنے کی ہوتی۔ تو آنحفرت صلی اللہ نتھا کی علیہ دسلم نے اسی کو قبول فرمالیا۔

غ وة خندن مين ايك خاص معامره برصلح كرف كامعامله در بيش آيا توصرت س ين معاذا درسعد بن عبادة رصني الشريعالي عنهائة السمعامره كومناسب متهم كرافتلات كالم تخصرت حتى الله وتعالى عليه وسلم في الحقيل حفرات كي لات قبول فزماتى -صربيبه كے امكے عاملہ ميں مشورہ ليا توصرت صديق اكبر رحنى الله بقالى عنه كى داتے رفيف لدنرما دما م قصته افك اور دوسرے بهت سے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لها جن میں انحضرت صلی السّرعلیہ ولم کیلتے مذربعۃ دی کو تی فاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی خلاصه بیرسے که بنوت ورسالت ا درصاحب وی ہونا کچیمشورہ کے منا فی نہیں ، ا در ببرتجي نهيس كهربيمشوره محض نمانستي دلجوتي كيلته بهواس كااثرمعاملات برنهو ملكه بهبت مرتبه مشوره دينے والول كى دائے كوائخفرت فهلى السطلير دلم في ابنى دائے كے قلات كھى تبول فزماليا بلكه مبحض المورميس فهنخضرت صلى الله عليه وسلم كبيليخ مذربية وحي كوتي خاص صورت متعین نه فنرمانے اورمشورہ لیکر کام کرنے میں صحمت دمصلحت میں بھی ہے کہ استرہ الممت کیلتے ایک سنت رسول کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آنحضرت صلى الشرعليه وسلم كوكهي مشوره سي استغناء نهيس تو بهراليساكون سي جواستغناء كا دعوى لرسك \_ اسى كنتے رسول كريم صلى الله تعب الى عليه ولم اور صحابه كرام رضى الله رتعا لى عنهم جمعین میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریقہ پہینٹیئہ جاری رہاجن میں کوئی نص*ی تنرعی* نہ تمقى اور المخضرت صلى النرتعالى عليه وسلم كالعدصمايه كرام رضوان الترتعالى عليم المعين كا مجی بهی معمول رہا بلکہ بعب رئیں تو ا بسے احکام شرعیہ کی در ما فت کملتے بھی شورہ کامحمول A LEAST OF THE SEAST OF THE SEA

وجع بالجللة اسهيتمع ان المعطوف عليه جملة فعد للدلالت على ان التشاويكان حالهم المستمرة فبل الاسلام ويجده وفي الأبة مدح التشاور لاسماعلى القول بادر فيها الاخبار بالمصل ر-ردج المعاني الجزانخامس والعشرون مهرر (اس ایت میں) جلم اسمیہ لایا گیا ہے حالانکہ معطوت علیہ جلم فعلیہ ہے اس بردلالت كرنے كيلتے كہ يا ہمي مشوره كرمايہ ان كى عالت مستمره تفي قبل الاسلام بھي ادربعدالام بھی ا وراس ہیت میں یا ہمی شورہ کی تعریف بھی ہے صوصاً اس قول برکہ اس اث میں مصدر کو خبرلا با گیا ہے۔ حضرت عبداللرين عررضي اللرتعالي عنها كي حديث سي كفي الس كي تا تيد بوني بيه جسكربهقى في تعب الإيمان عن ابن عرض الله تعالى عنهاعن النبي على الله عليه وسلم قال من الدامر أفشا ورفيه وففى عدى لارشل الامورلواللا حضرت بني اكرم صلى الترتعا بي عليه ولم في ارتباد فرمايا كحس من فس في كام كااداده كيا ا در اس میں مشورہ کیا بھراس کو کیا تو ہمترین امر کی اسکور منہا تی کیجائی ۔ اسی طرح حفزت حسن تھری <sup>ج</sup>سے روایت ہے حسکوعب رین حمید نے اورامام کا افع الادب المفرد مين تخريج كياب حسكا عاصل برست كم كوني قوم حب مشوره كرتي لي توان کو صسروران کے بہترین امر کی رہناتی کیجاتی ہے۔ رحوالہ بالا)

**未存未存于 光本存**集的

الدرید واغنبات و بخد المعدد ا

كا فتيارتمهارى عورتول كو ديريا جائے تو (اس دنت) زمين كاپيط تنهارے لئے

اس کی پیملے سے بہترہے دیعنی اس زنانہ میں زندگی منے موت بہترہے)۔ من مشورہ کن اممور میں بہونا جا ہیتے ،

وفد كانت الشورى بين المنبى مدلى الشم عليه وسلم واصحابه فيها يتعلق بممالح الحروب وكذابين المسحابة بهنى الله تعالى عم بعد كاعليه المسلام وكانت بينهم ايمنا في الاعكام كفت الماطل المودة وميراث المجد وعد حد الخمر وغير ذالك والمسراد بالملحكام ما لدميكن لهم فيه نهى شرعى والافالشورى لامعن لامعن لها وكيف يليق بمسلم العدول عن حكم الله كالمشود الى آداء الموال والشي سجان هوالمحكيم الخبير - دوح المان البران المرم المال الدرجال والشي سجان هوالمحكيم الخبير الموال والشيم أجمين المرم المال الله والمال المال الله والمال المال ال

امورس ہوتا تھا ا در اسی طرح صحابہ کرام رضوان الشرعبيهم المعين کے مابين بهی مشوره مروتا تھا جیسے اہل الردة سے قبال مبیدات جد، صرفمرکی تعداد وغرار دا ا درایکام سے مراد وہ ہیں جنیں کوئی نفس شرعی ہنو ورنہ تو سٹوری کے کوئی معنیٰ ہی ہیں ريعني ان احكام مين جنين نفس تغري موجود بهد) ا در كسيمسلان كيلتة الشرنعالي كي محمر سے لوگوں کی ارام کیطر ت عدول کرما کیسے لائق ہوسکتا ہے۔ حالانکہ الله بی انگیم وجیرہے۔ معلوم برامشوره انهين امورمين بركاجن من في شرع علم موجود نهيس مندرم ذبل داقعه سے بھی اس برروستی بڑتی ہے۔ قسمعہ والمال الذی بعث المیه الوموسی وكان المذالف درهم وفعلت منه فضيلة فاختلفوا عليم حيث بينعها فقام خطيساً فحدالله وافيني عليه فقال يا إيها الناس قلابيت بكم ففهلة بعدحقوق الناس فهاتقولون فيها فقام صعصعة بن صوحان وهوغلام شاب فقال يا امبر المؤمنين إبنايشاور إناس فيمالم بنزل إلله فيه قرانا وإماما إنزل الله به القران ووضعه مواضعه فضح في مواضعه التي وضع الله فيما فقال صدقت انتمني وإنامنكف - ازالة الخفاء مترجم على جمارم صلال بحمال حضرت ابوموسى اسغيرى رضى الشرتعالى عنه نے بھيجا تھا جو دس لا كھ درہم تھا ت عرر منی الشریعانی عنه نے تقسیم فرما دیا اس میں سے کھی ہے گیا داس کے باریے okskokokoks skoka

صعصعه بن صوحان جواسوقت بوجوان لو کا تھا طراہوا اورعرض کیا۔ ایے مالمونین دگوں سے شورہ اسی بات میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں السرنعالی نے کوئی ہیت نازل ندفراتی ہولیکن وہ چیزجس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ایت نازل فرمادی اوراس کے مواضع منعبن فرماد بیتے تولس آب اس کوان مواضع میں رکھ د سحية جن برا للرتما لى في الس كو ركها حفرت عرد منى الترتيما في عنه في فرمايا توفي سیح کها توجه سے (قرب تر) ہے اور میں کھرسے ۔ اس سے بھی معلم ہواکہ مشورہ الخيس اموريس مؤلا ہے جن کے بارے مں کوئی مری کم موتود نہو \_ أنحفرت صلى الترتعاني عليه وسلم عموماً حضرت رايومكرصدين اورحفرت عرفاروق رضی الترتعالی عنها سے مشورہ فرمایا کرتے تھے گربعض اوقات جزوی امور مس دیگرامی رضى الترميم المعين سي تعلى مشوره فرمانا تابت سے ۔ آیت باک وشار هم في الامر میں بھی اتھیں دونوں حضرات سے مسورہ کا تھم ہے ۔ جیسا کہ صرت ابن عباس ضی النوا سے منقول ہے صاکم نے اس کی تخریج کی ہے اوراس کی تصحیح فرمانی ہے اور بیمق م في الامر" ابوسكو وعر - روح المعاني الجزرال الع صحالية حضرت ابن عباس منى السرنعالي عنهان المست ورثبا در مي في الأمر كے بارے من

کے بارے میں ارشا د فرمایا ) اگرتم دونو کسی مشورہ میں متفق ہوجاؤ تومیس تم دونوں فلات مذكرول كالمستدم تدمين تصرت شاه ولى الترصاحب بذرالترم وقده في التراكير حضرات رضى التدعنها كورمول مقبول صلى الترعليه وملم كا وزير وتتير لقل كباسه\_ فرمانے ہیں " ہردد بزرگ درعہد مترلف المحضرت صلی الترعلیہ وسلم دزیر وس و ناصرخلانت دخهبرو معین جوں نوبت خود شا*ل رسید کا ر*ہاسرانجام دا دند و ماتر دین بوجوه بسباراز البنتاك بردية كارآمد كم تقدر دمكر كيرانشد" (إذالة الخفائ برتم جمنده) « د د بون بزرگ رصرت ابو مکرصترین وصنرت عمرفار د ق رصنی النترتها می عنها )<sup>الخفا</sup>ت صلی الشرعلیہ وسلم کے عہد شریف میں آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے وزیر وسٹیسر تھے ا در فارون اعظم رحنی الشرعنه و صرت ابوبکرصدلت رحنی الشرعنه کے زمانہ فلا فت میں ال کے دزیبروشیرا ورخلافت کے تا حرومعین رہیے بھرجب خود ا ن کی خلافت کا زمانہ اما توانفول نے بڑے بڑے کام انجام دبتے اور بہن سے طریقول سے ان سے دین کی تا بر ظاہر ہوئی کہ بھرکسی دوسرے سے نہوسکی "۔ اسی وجرسے سخفرت صلی السّرطليه وسلم في ان دونول حصرات رضي السّرتعالي عنها كوابنا وزيرارشار فرمايا عن ٢ بى سعيد ٢ لحدري ره قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مامى نتى الأوله وزيران من امل السماء ووزيران من احل الأرض فامّا وزيراى من مجبوش ومبكائيل وإما وزيواى من إحل الارم

زین دالول میں سے میرسے دو وزیر الو مکر دعم (رضی الله تعالی عبنها) میں ۔ ایک مدیت میں ان دو لوں صرات کو کان ساتھ ارشا دفر مایا عہ اصحاب میں دی اسے اوصاف

(۱) ارکان شور کی کا اہل رائے اور اہل تد پر ہونا خروری ہے۔ ویؤید کو ن
المدراد من المعجاب المسامور صلی الشہ علیم وسلم بمشاور تھ مو
اصل المرائی و المت بدر لا مطلقاً بما اخر حب الحاکم وصحیحه و المسم بی فی سند المعون ابن عباسی منا المن قال فی «ویشاور مم
و المسم تی فی سند المعون ابن عباسی منا المن قال فی «ویشاور مم
فی الامر" ابو مکر وعرض ۔ روح المعان الجزوال بع مختا ۔
اس کا حاصل یہ ہے کہ آئی نفرت مهلی الشرطیم و اہل الرائے و اہل تد بر بر محال المرائے و اہل تد بر بر محال المرائے و اہل تد بر بر محال المرائے و اہل تد بر بر المحال المرائے و اہل تعرب المحال الموں نے فرایا کہ ہم یت و و مثاور ہم نی الام " میں صفت ابو بکر دھرت عرب میں الموں نے فرایا کہ ہم شورہ کا حکم فرایا ہے۔
ابو بکر دھرت عرب میں المرائی المن المرائی و ایت دار اور متقی و بر این گار ہوں ۔
ابو بکر دھرت عرب کی ادکا ای شور کی دیانت دار اور متقی و بر این گار ہوں ۔
صفرت علی کرم المسر و جمہ سے روایت ہے قال قلت یا دیسول الله اللمر سندول سا بعد کے در سندول خید مقران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید مقران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید می قدران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید مقران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید میں قدران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید کی میں دوران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید کی در سندول فید کی کی دوران و لم یسمع منگ فید شی کی سندول سا بعد کے در سندول فید کی در سندول میں کی منافی کو سندول سا بعد کے در سندول فید کی دوران و لم یسمع منگ فید شی کا میں کی میں کی میں کی کو سندول سا بعد کے در سندول میں کی کو سندول میں کو سندول کی کو سندول میں کی کو سندول کو سندول کی کو سندول کی کو سندول کو سندول کو سندول کی

ولا تقضوع بياى وإحل - ردح المعانى الجزانامس والعشرون مكار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامر ہم کوہ ب کے بعد ببینتر رہے حسمیں مت تو قرآن نازل ہوا ربین اس کے متعلق قرآن باک لیں کوئی کام نہیں) اور منرا ب سے اس میں کھوسناگیا رہینی حدیث پاک میں بھی اس کے متعلق کو تاریک مذکور نہیں) راس کے بارے میں کیا حکم سے) ارتباد فرمایا - اس کیلئے مری امریہ میں سے عبادت گذار دل کوجمع کربو ا در اس کا آبیس میں مشورہ کرلو ا در کسی ایک کی رائے سے اس کو طے مذکرد – اس صربت سے ایک چیز تو معلوم ہوئی کر حبس چیز کے بارے میں کوئی شرع کا موجود نہواس کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا۔ دوسری جیزیمعلوم ہوئی کرمنس عبادت گذاریعنی نیک صارلحمتقی دیر بمیر کارسے کیا جائے ۔ نبیسری چیز بمعلوم ہوئی كركسى ايك كى دائے بر بدامشور ه على نركيا جائے اوراميركى دائے بھى تنها كافى نہيں، چوتھی جیسے نے معلوم ہوتی کہ امیر بھی ان جیزول میں مشورہ کا با سند ہے اسکو محص ابني رائے برفبصلہ كرنا درست نہيں بلكمشوره بين جوطے ہوجات امير بھي اس برعل کرے گا۔ رس) ارکان شوری کاعاقل وجہم ہونا بھی صروری ہے مصاحب روح المحانی فراتے میں وینبغیان یکون المستشارعا فلاکماینبغی ان یکون

مرينوعا واسترشل واالعافل ترشد وإولا تعسوه فتندا موا ر حاله بالا) حضرت ابو ہر مرجہ رضی الترتعب الی عنه مسے مرفع عارُ روایت ہے۔ عافل سے رمشورہ کے ذریعہ ) رمہنائی عاصل کرد تمسکور بہنائی کیسے اتنگی اور اس کی نافرانی نركرنا ربعني عاقل كےمشورہ كے خلات نركرنا) وربنه ندامت المانا بريكي -(۱۸) حفرت عمر فاردق رضی الترتعالی عنه نے جن جرحصزات کومتخب فرمایا کہ وہ باہمی مشوره سے اپنے میں سے سی کو خلیفہ مقرر کریں ان کی مخصوص صفت بھی بیان فرائى فالخلافة شورئ بين هؤلاء الستة الذين توفى وسولِ الله صلى الله عليه وسلم و موعمه رأض - - -رازانة الخفاوملدجهام مترجم مهنا كيس فلافت ان چه حفزات كے باہم مشورہ سے و المرابع المربي بعنی ان حضرات کومتعین فرمانے کی خاص دم برتھی کہ انحضرت ملی السطاعليه وسلم دفات نک ان سے نوش رہے ۔ اب تعیقہ یہ فیصلہ کرنا کہ کسن سے رسول السر مهلی استرعلیہ وسلم خوش ہیں، دشوار ہے۔ البتہ اس کے ظاہر حال دظاہراعال را تباع سنن ) سے اس کا نبصلہ ابنے گمان کے اعتبار سے کیاجا سکتا ہے اسی کا اعتبارکها جائے گا ۔ لبسن ان روایات مذکوره سے اصحاب شوری کے اوصا ف کاعلم ہوگیا۔ کہ دیانت اری ،عقل دفہم ، اصابت رائے ، ندبیر،تقویٰ ، اتیاع سنت میں انکو

امباب مهداح ارض سے ہے اور اس کے فلان کرنا دین ودنیا کے فساد کا ذریعہ ہے۔
ہے۔ صاحب روح المعانی فرائے ہیں۔ وانشوری علی الوجہ الحدیث الدن ی ذکر دنا لا میں جلت اساب صلاح الا بض و آذا لمعنکی علی ذالد المعند الموجہ کان افساد حاللہ بین واللہ نیا اکسٹر علی ذالد الوجہ کان افساد حاللہ بین واللہ نیا اکسٹر مین اصلاحها رهنت می اللہ بین این المانی این المانی این المانی المن میں الفشرون میں اور سوری اس طریقہ پرجس کو جم نے ذکر کیا من جملہ اسباب صلاح ارض ہے اور اگراس طریقہ پرنہ و تو اس کے ذریعہ دین و دنیا کا فساد اس کی احملاح سے اور اگراس طریقہ پرنہ و تو اس کے ذریعہ دین و دنیا کا فساد اس کی احملاح سے

ستوری کے ذریعیامیرکاانتخاب

قال ابن عباس مهنى الله نعالي عند كنت عند عمويي، فتنفس نفساً ظننت ان إضلاعه فدا نقرحت فقلت له ما اخرج هذا النفس منك يا امير المؤمنين الأهم شديد فال ای والله یاس عاس ۱۶۱ نی فکرن فلم ا درفین اجعل مدا الامربعدى - رازالة الخفاءج بمارم مهوا) حصرت ابن عباس رصی السرت اللونت العنها فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرضی اللہ کے باس تقا انھوں نے اس طرح سالنس لیاکہ میں نے گان کیاکہ انگی سیلیا ل ا زخمی ہوگئی ہیں میں نے بوجھا اے امیرالمومنین! کسی مت دید تفکر کے بغیر السی سانس نہیں نکل سکتی سے مایا ہان بخدا اے ابن عباس رضا میں نے الله المرام المرافلانت) كواين المراد المرابين المرابين المرابي المرابين الم مذكوره بالاردابيت مصصها ت طور بيمعلوم بهوا كم حضرت عمر فاروق رضى اللاتعالى م ا مرضل فت میں ہمہ وقت متعنے کر دیے جینن رہنے تھے کیونکہ منصب فلافت ایک عظیم منصب اوراهسم دیی ذمرداری سے سب سے زیادہ جواس کا اہل وہتی ہواسی کو یہ ذمہ داری سبر دکرنی چاہتے ۔ انتخاب میں سی سم کی کوتا ہی کے اندلیشہ سے اس درمبر بے جینی رستی تھی کہ سانس تھی لیتے نوالیسالگیا جیسے زخمول سے جور عض شدت رہنے وغم کے ساتھ سانس لیتا ہے ۔ اس اہم ذمہ داری کوحفرت عمرقارہ ق رصنی اللہ تعب الی عنہ نے اس طرح حل

المنت عليه وسلم وذكرابابكرية فال انى الميت كان ديك منتونى تلاث نقرات وإنى لا أرالا الاحفهوراجلي وإن اقواماً يأمرونني ان سخلف وان الله عزوجار لمريكن ليمسع دينه ولاخلافة ولا الذى بعث بهنده م شاعليه وسلم فان عَجْلُ لي مر فالخلافة شوري بين مؤلاء الستة الذبن توفي رسول الله ملي الله عليه وعومهم راض فانى قلعلت ان اقوا مل يطعنون في باذا الامرا بناضيهم سيدى هذه على الاسلام فان فعلوا خالك فاء نعكك إعداء الله الكفرة الفيلال وإن القالحقاء جلدجہادم متوجم مھنا) حضرت عرفاروق رضی الشرتعا فی عنه نے جمعے کے د ن خطبه دیاجیس می*س حصرت بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم ا درحصر*ت ابوبکر*صدین رضی التر* کا ذکر فرایا اور بیان فرمایا که میں نے خواب میں دیکھا سے کہ گویا ایک مرع نے میرے تین تھونگیں ماریں اور میں اس کی تعبیر اپنی موت کے قربیب ہونے کے سواء اور کھے تہیں سمحنا۔ اور بہت قوموں کے لوگ جھے سے کہتے ہیں کرمیں کسی کو خلیقہ متعین کردوں اور الشرباک اینے دین اور خلانت کو منا نتح نہیں فرما نیس کے ا ورنه اس جبر كوحس كے ساتھ اينے ني ياك صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كومبعوت فرما بار

لكس كے ريسى منافقين) من في اسلام بران كواينے الله سے بيا ہے ریس ان کو بہاجانتا ہوں) بھر بھی اگرانفول نے و ہی ( نتنہ انگیزی ) کی ۔ تو وتم ہوشیار رہنا) یہ لوگ الشرکے دشمن اور کا فرد گراہ ہیں راگر چے بظاہر مسلان حضرت عمرفاردق رصنی الگرنتا کی عنه' نے امرخلافت کوشور کی کے حوالہ وسمبر دکر دینے کی وحرا توام کی نتنہ انگینری وتنبرہیسندی باین فرمائی جس سے واضح ہوا کہ اگرکسی دینی ا مر سے مارے میں لوگول کی نتنہ انگینری و شرکیے ندی کا اندیستنہ ہو کہ وہ اس کو اپنی جہالت یا ہواز ہوس کی بنا پرضائع کر دیں گے یا نقصان ہونیائیں کے تواس کے نحفظ کی مهورت یسی سے کہ اس کیلئے ارباب صلاح وتقوی اور ارباب عقل وقیم ادر ارباب رائے دنجر بہ حضرات کی ایک شوری تحویز کردی جائے اوراسکا انتظام اس کے والہ کر دیا جائے ۔ اركان شوركي كوخط ہ جب ری دقت میں حضرت عمر فاروق رضی الشرتعالیٰ عنهٔ نے ارکا ن شور کی کو نطاب نرمایا - قوموا فنشاوروا فی امرکم ایرواعدیکم

بھی ضروری ہو گی ۔ گویا شوری دستور میں طے بیٹ رہ حنا بطر کی بابند ہو گی اورلقبی عملہ اور ماتحت ا فراد سوری کے نبیصلے کے یا بند ہوں گے ۔

مونيوا لے اميروفليف کيلتے وصيت

اومیعمر رضی الله تعالی عنه حسین طعنه ابولو و و تا مر. استخلفه على المسلمين بعدالا من اهل الشورى ... رازالة الحفاء جلب جهاره صفي صرت عررضي الثرتعاني عنهند اہل متوری میں سے اپنے بعب ہونے دالے فلیفہ کو دھیت فرماتی جب کہ ابو تو ہو نے انکورتم ہونجیایا۔ اس سے بھی صرت عرضی السرتعالیٰ عنہ کیلتے شوریٰ کا ہونا اور ارباب شوری کامتعین ہونامعلوم ہوا۔

## طرق اسخاب امارت و خلافت

تحقق امارت وفلافت کے جارطر بھے حضرت شاہ ولی ا ا بورالترمرقده نے محر سر فرمائے ہیں ۔ (۱) ارباب صل دعفد کاکسی کے ہاتھ پربیعت کرلینا حضرت ابو مکر میڈیق رضی اللہ

كى خلافت كاانعقاد اس طريقير برا ـ

(٢) فليقر عادل كسى ايسية حفس كوجوفلا فت كى شرطول كاجامع برو ابل املام كى

فت کو دائر کردے اور اس جاعت کو اس کا ذمہ دار بنا دے ۔ کہ وہ

ینے میں سے باہمی مشورہ سے سی ایک کو فلیفہ متنب کرلیں مصرت عثمان عنی ذوالنورين رصى الشريعا في عنه كا انتخاب اسى طرح عل بين اما ر (سم) چو کھنا طرلقه استبلاری حبس کی مهورت یہ ہے کہ خلیفہ و فات یا جائے ا درکونی تخص ارماب حل وعقد کے بیت کئے بغیرا درخلیفہ سابق کے خلیفہ بنائے بغیرخلانت کا مدعی ہوجائے اور لوگوں کو تالیف قلوب یا جنگ وجبرسے اینے ساتھ کرلے۔اسکی د وصورتیں پیں ۔ اوّل بیر کہ وہ تحص خلافت کی نشرطوں کو مِا مع ہو اورنسی نا جائز جیز کے ارتکاب کے بغیر مرت صلح و تدبیسے مغالفین کو دمزاحمت سے) ماز رکھے رہیںم عندالصر درت جأئز يصحصرت معاوية بن إلى سفيان رضي التدنيعا لياعنه كي خلافت كا انعقا دحضرت على مرتضى كرم الشروجه، كى وفات اور حضرت حسن رحنى الترنع الى عنه كے صلح مزمانے کے بعداسی طریقہ پر ہوا تھا۔ یہ سیقمبیل ازالہ الخفاء صفحہ ۲۲،۲۲،۵۲، مفصدا ولمطبوعه باكستان برموجوديء طریق جہارم کی یہ سم بصرورت و مجبوری درست ہوئی تو گویا اصل نین طریق ہوتے جونتبول محسن میں مگر مفترت عمر فاروق رصی الله رتعا کی عنه نے نیسراطریق متوری اختیار سسرمایا اوراس کے اختیار کرنے کی دجم لوگوں کی فتنہ انگیزی بیان فرمائی ۔ ا درظا هست رکه اس کے بعد برا برنتنه انگیزی د تنرکیب ندی ، ہوا و ہوس میں اضا ہی ہوتا چلاجار ہاہے اور دین سے دوری برابر برصنی جارای ہے اس لتے ایسی صورت میں طریق سویم کا فتیار کرنا ہی احوط ہوگا۔ بلکہ اگرفتنہ انگیزی کا دوسرے طریق \*\*SECTION STREET ACTESTS

الآن فل إخريناعن المشاورة الخ الالالانفارملدادل معي سببدا لمرسلين حبيب رب العلين فداه ابى والمى اللين غالى عليه والمي من والم کے بعد خلافت کامستلہ در بیش تھا۔ انھار رضوان التریب مجمعین جمع ہوئے اور خلافت کے سلسلہ میں مشورہ کرنے لگے جا ہنے تھے کہ انفہار میں سے خلیفہ مقرر کیا ها ي حسك اطلاع صنرت الوبكر صدين رصى التربغا لي عنه حضرت عمر فارو في ونهي الأون كوملى فوراً وبإل بهرينج بيراليسا مو قع تفاكه حبس بين صنرت على كرم الشروجهم اور حضرت زهبيب رضى الشرعنه كواطلاع نهيس كبحاسكي اورحصزت ابو مكرصون صني الدعنه كى خلافت كا نعقا دعل ميں آگيا ۔ حضرت على كرم السروجيم أورحصرت زمروني السروز کواس موقع بران کوشریک نه کتے جانے برناگواری ہوتی جس کو مذکورہ بالاالف اظ میں انھوں نے ظاہر فرمایا کہ ہم کو صرف اس سے ناراضکی ہوتی کہ ہم کو مشاور ت سے مؤخر کیا گیا (ادر شریک مشاور نامیس کیا گیا) اس سےمندر م ذیل امور علوم ہوتے اول برکہ ان صرات کو اہم مشوروں میں شريك كيا جاتا تقا درنه اس مورقع برعدم شركت سي كيول ناگواري بوني - ددم يما ار کان شوری کو محبس مشاورت میں شرکت کی اطلاع ری جاتے گی ۔ سوم ۔ اطب امور بین مشوره صروری به محض رائے امیر برموقو ف نہیں۔ جہارم ارباب شوری کا ری فبصله حتی ہوگا یہ نہیں کہ اس کا مکمل اختیار امبرکو ہے خواہ اکٹر با افل کی رائے کو مانے بخواہ مذمانے ۔ اگر ستوری کی حیثیت بہی ہونی نوان حصرات کو ناگواری ہنوتی ۔ of the persent of the persons of the

معا ہدوں کو قلم بند کر کے ایک جماعت کو اس پر گوا ہ بنانا بھی نابت ہیے کا جمعہ مد رضى الله تعالى عنه اذا استعمل عاملاكتب عديده كنابا وإشهد عليه رهطاً من المسلمين ان لا بيركب برذ وناولاياكل نقياًولا يلبس رقيقاً ولا يخلق با به دون حاجات المسلمين تم يقول اللهم اشها -حضرت عمريضي النترتعالى عنه حب تسبى كوعامل بناتيه يتفيح تواس برايك محسبرير لکھتے تھے ادراس پرسلما نول کی ایک جماعت کو گواہ بنانے تھے د اس تحریر میں یشرطیں ہوتی تھیں) (۱)عمدہ گھوڑے برسوار نہول (۲) چھنے ہوتے آئے کی رونی نه کھاتیں رس باریک کیسٹرا نہیں رم مسلما نوں کی عاجات کوجھوٹ کر ینے گھر کا دروازہ بندیہ کریں ۔ (پھراس پراکٹرتغیا کی کوگوا ہ بناتے) فسسرماتے یاالٹراپ گواہ رہتے ۔ ظا ہر ہے کہ یہ چیزیں شرعاً ممنوع نہیں مگر نظام سلطنت برقرار رکھنے کیلتے یہ شرطين كيجاتي تخيس معلوم بهواكه انتظاماً ومصلحةً امورمباحرمين كجه جيزون کی شرط مقرر کرنا درست ہے اور حسب شرط دمعا ہدہ ان کی بابندی امراہ وعاً ل پر صروری ہے اس کے خلاف کرنے براس سے موّاخر نہ کیا جائے گا۔

3

سی پرظلم کیا بھرمبرے پاس اس کی اطلاع بہونجی اورمیں نے اس طام کونہ مایا ہ میں ای و استحص میون سے اس برطلم کیا۔ اس سے علوم ہرکر بیم وری ہے ک منطلق برطلم کی تلاتی کیجائے اور امیر طالم کو تنبیہ کیجائے یا تورہ توبہ کرکے طلم سے بازام اورتوبه نه کرنیکی صورت میں اس کو برطرت کر کے اس کے ظلم کوخم کر دیا جائے ۔ امراروعمال کی نگرانی و آزمانش اوران کی تربیت

وقال لاحنف بن فيس وفد فدم عليه فاحس عنه لاحولايا احنف آلى قدخبرنك وبلوتكو فرأيت علانتك حسنة وإنى ارجوا ان تكون سريونك مثل علانيتك وإن كنا لنحدث إنه إنها يملك هذه الامة كل منافق علهم روالم الا) ا درجفرت عمر رصني الشرتعالي عنه تے حضرت اصف بن قبيس سے فرمايا بيران سے رصرت عمرض الله تعالیٰ عنهٔ سے) ملاقات كيسكة آئے تھے اور حَفرن عمر رضی النترتعالی عنهٔ نے ان کو ایک سال بک اپنے باس ربطور نگرانی) روکے رکھا تھا۔ اے اصف میں نے تیری نگرانی کی اور تجھ کوآ زمایا تو میں نے تیرے ظاہر کو عمرہ پایا اور میں امیدکرتا ہول کہ نیرا باطن بھی متل تبرے ظاہر کے ہوگا۔ اگرچ ، تم سے کہا جا آ تھا کہ اس امت کوہر دہ منافق ہلاک کرے کا جوہا حب علم ہو۔

امراء وعّال سے لئے گئے معا ہروں اور شرطوں کی نگرانی اور اس

اتے بامعامدہ وشرط کے خلاف کرنے بران سے باز برس نہ کی جائے اور ا د، کو مناسب سنرانه دیجائے تو وہ ازا ر ہو کرمن مانی کریں گے ا درمعا ہرہ وشرط کی کوئی پروا نرکرس کے جس سے نظام مختل ہوکررہ جائے گا کان عسر دھنی الله تعالى عنه جالسافي المسجد فسرّبه رجل فقال ويل لك ياعسرمن النارفقال فتربوه الى فلانامنه فغال بمرقلت ما قلت فال ستعهل عم علىهم تملا تنظر مل وفوا لك بالشروط إمرلا قال الخ لك قالعاملك على مصرا شترطت عليه فتركك ما امرت به وإرتكب ما نهشه عنه شرح برأمس أمره فارسل عمررجنس من الانهار فقال إذمسا إلمه فاسئلا فان كان كذم علمه فاعلها في وأن رأيتا ما يسوئكا فلاتملكاه من امره شياً حتى تانيا به فنها فسالاعنه فوجداه قد. ىقعلىك فجاء الى سابه فاستاذ ناعليه فقال ماجبه إنه ليس عليه البوم اذن قالا ليخرجن لسااولنج قى عليه بابه وجاء إحدها بسعله Millian 17 - Exualgani Mensila

大学等等等的

وكان رجلا إسمر فلأ إصاب من ريف مصرابين شمن فقال عاملك على مصرانا فلان قال وبحك ركس ما نهست عنه وتركت ما امرت به و الله لاعافير عقوبة اللغ اليك فيها ايتونى مكساء من مروف عِماً وثلثمائة شالامن عنم الصدقة فقال البس هن الدراعة فقدرات إباك هذه خيرمن دراعته وخانها العماهى خيرمن عما ابيك و أد حس المناه الشاء فارعها في مكان كيز اوذ إلك في يوب مائف ولاتهنع اسائلة من الباغاشيا الدال عمرفاني لااعلم إحدا أمن العمر اصاب من الما غنم المس قة ولمو مما شيئًا فلاذمب ردّ لاوقال ا فهمت ما قلت ففرب بنفسه الارمن ومال بالمسرالمؤمنين لااستطيع منافان سئت فاضرب عنقى قال فان مرددتك فاي رحل تكون قال والله لاسلغكث بعدما الرّما تحبّ فردّه فكان يعم الرجل - رازالة الحقاء ولدجهارم صافل) حضرت عمر رضی الترتب کی عنه مسجد میں تشریف فرمائھے کہ ان کے باس

یکھتے کہ اکفوں نے تمہاری شرطوں کو یورا بھی کیا یا مہیں۔ ہے نے کیا بات ہوئی اس نے کہا مصر پر ہو تہمارا عامل ہے اس پرتم نے متروط عاتدكس تفيس مكراس نے ان سب باتوں كوجھور دیاجن كاتم نے اس كوا مركيا تھ ا درا ن سب کامول کو کرر ہا ہے جن سے تم نے اس کو منع کیا تھا ۔ پھراس نے اس کی بہن باتول کومفصّل بیان کیا ۔ توحصرت عمر رضی السّرتعا کی عنهُ نے انھار میں کے دوآ دمیوں کوروا نرکیا اور کہاکہ تم دو بوں جاؤ اور محقیق کرو تو اگر اسس من نے اس پر جبوط با ندھا تو مجھے مطلع کرد ادرا گرتم کوئی ایسی جبیب زدیکھو جوتمہس مری معلوم ہر تو تم اسکو کوئی کام کرنے کا موقع بدو ہما ننگ کہ اس کو باس لے آق۔ اس کے بعدیہ دونوں گئے اوراس کے حال کی محقبق کی كوالساباباكه استشخص كي تصديق بهوكتي حبسة اس كاهال کیانفا تویہ دو نوں اس عامل کے دروازہ برج بہویتے ا دراس سے ملنے کی اجاز کی تواس کے در بان نے کہا کہ آج کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ان اسكو ہارے ياس آ نابراے كا درنہ ہم اس كے اس دردازہ كو بولك

جب معركے سبزه زاريس بهرنجا توسفب رنگ مونا تازه بوگيا اس نے كہا يس آپ کا عامل ہوں مصر برمیرا نام فلال ہے۔ تو فرمایا کو تعجب ہے تجھ برکہ توان چسے زوں کامریکب ہوا جن سے میں نے تجھ کو منع کیا نظاا دران چیزوں کرھورا دیاجن کا میں نے تجو کومکم دیا تھا۔ دانشریس تجھ کوالسی سزاروں گاہوئیفر کردارکو يېونجب نے والى ہو ۔مسكر اس ايك اون كاكبرا اور ايك لائفى اورمد ذر كى بكرون بين سے نين مريان لاؤ -حب يسب جيزيں ما فركر دي تين تو عالی سے رج عیاض بن عنم تھے) فرایا کہ یہ کرتہ یہن میں نے والٹرترے اب كو ديجهاب كم يه كرنه اس كے كرته سے اجهاب ا دريه عصابكم ادريه عصابر باب کے عصاب اچھاہے ا در ان بکر بول کو فلاں مگہ بیجا کر چرا ۔ ا در بہو ۔ ا مرمی کے دن کا تصمیے اور ان کے دورھ کوکسی مانگنے والے سے مزردکن سواء العرك كيول كمين العربين سيكسى كونهين جانيا كماس فيصرقه كي مجرون كاكوشت يا دو دهراسنغال كيا بهو سهرجب كه وه جل دياتواس كو جرم والبس بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ ہیں نے کہا تونے اسکوسمجھ لیا۔ بیسن کر اس نے ا بینے کو زبین برگرا دیا ا در کہا کہ اے امیرا انومنین مجھ میں اس کام کی طافت تہیں نو اگرہ یہ جا ہیں نومیری گردن ار دیں ۔ فرمایا کہ اگر بین نے تجھے وابس کیا و کیسا او حی ہوکررہے گا اس نے کہا کہ والٹراس کے بجدا ہے باس کوئی اطلاع نہ ہو نجے گی بجزالیسی چرنے جسکوم بلیسند کریں گے تواسکو بھروایس معلوم ہواکہ امراء وعمّال کی نگراتی بھی منروری ہے اور شرط ومعاہدہ کے فلاٹ ہونے برا ن سے بازبرس تھی کیجائے سمناسب سنرا بھی ان کو دیجاسکتی ہے اگر وہ توبہ کرلیں اوراطمینان ہوجائے کہ آئندہ ایسانہیں کریں گے نوان کوان کے

atstatetaten

عدے پر برفرار بھی رکھ سکتے ہیں ا دراگر توبہ مذکریں یا ان کے ماریے ہیں اطبینا بنو تومعزول بھی کیاجا سکتا ہے \_ قاضی کوعہدہ تضا سے معزول کرکے دوسرے کواس کی مگر فاضی مقرر کما ماسكاب و قال عسر رضى الله تعالى عنه و الله لا نزعن ادر حصزت عمر رضى الشرتعالى عنه في فيرما ياكه مين عبدة فضار سين فلا ل كو مز درانگ کرونگا بھراس کے بجاتے ایسے تھی کو یہ کام سبیر دکرونگا کہ حب كوتى سرس اس كو ديجه تو ظهراجات معلم بواكه قاجني كوعهدة قضار سيمعزو کرکے اس کی مگہ دوسرمے شخص کو قاصی مقرر کیا جا سکتا ہے ا درامیرکوعزل دخسب دو بذل کا اختیار ہے اور یہ بھی واضح ہوا کہ بس کو نفید کا حق ہو ناہیے اس کو عن كا بھى حتى ہوتا ہے۔ فاضى ابوبكر جساص فرماتے ہیں الا تري لاخلا بين المسلمين في إن القاضي اذ إحسى باخذ الرمسا اوسیل ای هوی و ترکی الحکم انکمعزول غیرخائز آلحک و سر احکام القرآن مبددوم صفه سر که اسمبر مسلانون میس نسی کا اخلا

شورى دائتمام

عبررضي الله تعالى عنه أن سعد المابني القصرقال انقطع الموست فبعث البه عمل بن سلمة فلمافلم اخوج زين لا و أورى نا را و اتباع حطباً بدرهم وقبل السعدان رجلا فعل كن اوكن افقال ذاك عمل بيسلمة وخرج اليه فحلف بالله ماقاله فقال نؤدى عنك الذى تقول ويقعل ما امرنا به فاحرق الباب تم إ قبل يعرمن عليه إن يزود لا فالى فخرج فقد مر على عمر رضى الله تعالى عنه هجر المه فصار ذهابه ورجوعه تسع عشرة فقال لولاحسن الظن بك سرائسا ا بك معرتود عسّا قال ملى السل يقرا السلام ويعتن رويعلف بالله ما قاله قال هل ذوّد كُ شيّاً قال لاقال فها منعك أن تزودن انت قال انى كرهت ان أمرلك فيكون لك إلبارد ومكون لى الحار وحولى اهل المدينة قل قتلهم الجوع وقِل سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول لايشع الرجل دون جارلا ر ازالة الحف ارمترجم ج م صهرا)

حضرت عمر رضی اللہ رتعالی عنه کویہ خبر پہونجی کہ سعدرہ نے جب محل بنوایا تو یہ کہا۔ کہ اب حقیر آ وازیں بند ہوگئیں تو حصرت محد بن مسلمۃ رض کو بھیجا۔ جب وہ بہو پنے تو انفول نے چھاتی نکالا اور اس سے آگ کو حماط اور ایک در ہم کا ایب در ہم کا ایب دوسن خریدا داور اس کوروشن کرکے اس محل کے دروازے کو بھونکنے گئے ایب دوس سے کہاگیا کہ ایک شخص نے ابسالا در الساکیا تو انفول نے کہا۔ وہ اور سعدرہ سے کہاگیا کہ ایک شخص نے ابسالا در الساکیا تو انفول نے کہا۔ وہ

صلف کما کہ یہ مات میں نے نہیں کمی تو محدین سلمہ رضے جواب دیا ہے ہے گی بات جوات فرمارے میں مسم بہونجار بنگے اور بس کام کا ہم کو کم کیا گیا ہے اسکو انحام دینگے بیسس انھوں نے دروازہ بھو تک رہا ۔ بھر محدین ملئے آئے تاکہ وہ ان کو زا دراہ دیں مگرانفوں نے زاد راہ دینے سے انكاركردما بجروه نكل كردابس حفت عررضي الله نعالي عنه كے پاس آئے اور جلد جا کرملاقات کی ا ن کو کوفیرجا نے اور دانبسس مدبینه متوره آنے بیں انسی<del>ن</del> دن سکے حفزت عرصی الله نقب الی عنه نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ سرن طن نہ ہونا تو ہم یہ رائے قائم کرتے کہ نم نے همارا کام انجام نہیں دیا۔ انھوں نے کہا بیشک سعب رم نے ہاب کوسلام کما ہے اور وہ عزر کرتے ہیں اور النگری قسم کھاتے ہیں کہ انفوں نے دہ بات نہیں کہی ہے ۔خضرت عمر رضی الترنع الیٰ عنہ بریے تکوزا دراہ بھی دیا ۔ انفوں نے کہا نہیں محمد ہن نے عرض کیا مجھے زادراہ دینے سے خود آپ کیلئے کیا بات مانع ہوتی الیٰ عنہ نے فرمایا۔ تجھے یہ نابسند ہوا کہ میں نہمارسے ینے کا حکم دول جو تہمارے لئے موجبِ راحت ہے ا درمیرے لئے موجبِ تکلیف

إلله قل جعلك ا تُقتلم ملاً وقل بلغني إنه فشاكك ولاهل ستكث هشة في نباسك ومطعمك ومركدكي ليس للمسلمين متلما وإيّاكك ياعبدرالله بن قدس ان تكون بمنزلة البهيمة التى مرت بواد خصب فله يكن لهاهمة الآالتمن وإنهاحظهامن السي ا زالة الحغنا امترجم مبلد جهادم منهيا ر بسس بیشک تم بھی ان میں سے ایک شخص ہو تم بیں اور ان میں کوئی فرق لهميں بجزاس کے کہنم کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بوجھ اٹھانے والا بنایا اور مجھے یہ خبریہ ویخی کہ تمہاری اور تمہارے گھر دالول کی بیاس ادر کھانے میں اور سواری میں ایک فاص سینت کھلے طور برقائم ہوگئ ہے ریعنی ان چیزدل میں امتیازی تنان عاصل مو کئی ہے جیساکہ عام مسلما نول میں سی کی ہیں ۔ اے عب رائڈین قیس اس سے بیج کہ تواسس جویائے کے مانٹ بنجائے جو کسی سبزوا دی میں گذرہے ا دراس کا فربی کے سوارکوئی معصد دندر ہے ادراس فربی سے جواس نے عاصل کی ہے دوسے مستقید ہوں الخ رکہ جس طرح جوبا یہ کی فربھی سے دوسرے لوگ فائدہ اکھاتے ہیں کہ اس کو ذرئح کرکے کھاتے ہیں اسی طرح النمان کا حمع کیا ہوا مال اس کی اولاد وغیرہ کے کام ہم آہے) اس سے معلوم ہوا کہ آمیروعا مل مثل دوسے مام انسانوں کے ہے فرق سے کہ اس کی ذمہ داری بڑھی ہوئی سے ادرا مبروعا مل کو دوسروں ن لباس وسواری دغیره مین انتیاز نبیس کرناچا سنتے اگر کوئی امیرو عامل س کوتنبیر کی حب سکتی ہے ۔ ناکہ دہ انتیاز بسنری ادر سے بازائے اور عام بوگوں کے مثل زندگی گذارے ۔

## اميرالمومنين براعب راض

حقترت معاذ رصى الترتغ لل كاحفزت عررضي التربت لياعنه بهراعتراص ا در حصر ت عمر رصی النرعنهٔ کا عاجر کی کے ساتھ اسکو قبول فیسرمانا ۔قسد عمرين الخطاب مهى الله نعالى عنه الحلل بين المعابة رضى الله عمم من عنمة فبعث الي معادر منى الله حلة تمينة فباعها واشترى ستة اعبل واعتقهم فبلغ عمرمض سلك تعالى عنه ذاتك وكان يقسم الحلل فقال عررضي الله تعالى عنه لانك بعث الاول فقال وماعلیک اد فع الی نصبی وقِل حلفت لاضرب بهارأسكف فقال عررضى الله تعالى عنه ها رأسى بين يك يكص وقِل يرفِق م نشيخ بالنيخ -انالة الخفامرم علا حضت عررضي الترنتعا للعنه بنصحابة كمام رضوان التبريم مجعين درمیان مال عنیمت میں آئے ہوتے جوالے تقسیم فرمائے محصت معاذ

حصرت معا ذرصی الله رتعالی عنه ف فرایا آب کواس براعتراص کاکیاحق سید ا ہے میراحصہ مجھ کو دیجئے (میں جو جا ہول کردل) اور میں نے قسم کھالی ہے کہ میں اس کو ہ ب کے سر بر ہار و ل گا حضرت عمر صفی الشرتعا کی عنہ نے جواب دیا ۔ بیمب راسرہ یے کے سامنے ہے ۔ اور بوط صاتو بوط سے سے نرمی کیاری معملوم ہروا کہ حق بات برامبرالمومنین پر بھی اعتراص کیا جاسکتا ہے فبصد فرمانے کے بعد بھی دوسرے کی رائے کی بنیاد براینے فیصلہ سے رہوع فرمانا روی ان عسر رضی الله نعالی عنه امر برجم حامل فقال معاذى منى الله عنه ون يكن لك علها سبسل فلاسبسل تكص على ما في بطنها خرجع عن حكهه وقال لولامعاذ بم لهلك عبر - اذالة الخفاجلد جارم ملا -مروی ہے کہ حضرت عمر رصنی السرنعالی عنہ نے ایک حاملہ کورجم کرنے کا حکم فترمایا تو حصرت معاذر صنی الشرتعالی عنهٔ نے کہا - اگرا ب کو اس عورت پرافتمار ہے توجو اس کے بیٹ میں ربیر) ہے اس پرتوافتیار ہمیں بہونچا مصرت ع رضی اللّر بقانی عنه نے اینے فیصلہ سے رہوع فرمالیا اورار شاد فرمایا۔ اگر معاذرما نہوتے تو عرم ہلاک ہوجاتا۔ معلوم ہواکہ اگر امیرا مومنین کا فیصلہ فلا ن حق ہو تو اس براعراض کرنا درست ہے ا درامیرالمومنین کے ذمتہ لازم ہے کہ اس سے رجوع کرنے۔ ایسا ہی اور ایک واقعہ بیش ہیا دُوی آن عندو درخی الله تعالیٰ **计大学来来于北京大学** 

امر بوجم امرأة فقال على بهي تله تعالى عنه إما سعت النبى ملى إلله عليه وسلم يقول ان القسلم ر فيع عن ثلثة عن المجنوب حتى يُفِينُقَ وعن الهبى حتى يحتلم وعن إلنا تُعمِمتي يستيقظ قال بلى فنها ذالك قال انفاعجنوتة منى فلان فقال لولاعملى لملك عسر -ازالة الحف اجلد جبارم صلك -مردی ہے کہ صرت عمر رضی الٹر تعالیٰ عنه سنے ایک عودت کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا حصنت علی رصی الله رنعالیٰ عنه نے فرمایا ۔ کیا ہ ب نے بنی اکرم حہلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم (یعنی اجراء حکم) تبن سے اٹھا دیا گیا (۱) مجنون سے يهانتك كه بروش مين آجائے (۱) اور بيخ سے يهانتك كربالغ ہو جاتے دم) ا در سونے والے سے بہا نتک کہ ہیں۔ دار ہو جانے حضرت عمر رصنی التر تعالیٰ نے فرمایا بیشک ا بھرکیا ہات ہے۔ مصرت علی رضی السّر تعالیٰ عنه نے فرمایا۔ یہ عورت بنی فلال کی مجنونہ ہے۔ حضرت عمر رضی الشریعالیٰ عنہ کے ضرمایا ۔ اگر علی مض نہوتے توعمرض بلاک ہوماتا ۔ اس نوع کے کئی واقعے ذکر کرکے صاحب ازالہ الخف المحرمر فرماتے ہیں فرجع الى غيرذ إلك من صورلا محمير اذات الخفادج بريته ا در ہیت سی صور تیں بیش آئیں جن ہیں حضرت عمر صنی اللہ نعالیٰ عنہ نے اسنے **未光光赤赤赤水赤赤赤** م و فیصله سے دوسرے کی رائے کی طرت روزع فر مایا جن کا جمع کرنا دشوار ہے ، واقعات سيمُعلوم بهواكم الميث المومنين كا فيصله الرّفلات حق بهو تو س براعتراض کرنا بھی درست ہے اور امیرا تمنین کواس اعتراض کا فہول نه به که ان معترضین برخفا به بلکه ان کا شکر گذار بهونا جا ہے ۔

سے یاز پرس ا اس مصے بازیرس اور ہوائے طلبی ہم ساتے گی وکتب عسر رضی الله تعالی عند الی عمروین العا رضى الله عنه وهوعامله على ممير المابعل إفقل سلغني أنه قل ظهر لكه مال من إبل وغنم وخلام وغلاد ولم يكن لك قبله مال ولاذ الك من رين قلف فالي للص من الحراق لا من السابقين الاقلين مر. هوخيرمنك ولكنى استعملتك لعنائك فاذا كإن علك لك وعلينا لمونو تركه على انفسد فاكتب الى من آين مانك وعجل و السلاد ازالهٔ الحق اوجلد جهام مسلم ا: - حصرت عمرضی الشریقالی عنه نے حضرت عمو بن العاص رحنی الشرعنه کوجب که ده مصرمین ان کے عامل تھے لکھے آ۔ اما بعد ا مجھے یہ خبر پہر کچی کہ تمہارے یاس مال بہت سے اونس اور مکر مال اور فقام اور فلام عیا نأموجو دہیں ۔ ا دراس سے پہلے تمہارے باس کھرمال نہیں تھا ا در نہیں تہارے وظیفرسے ہوسکتا ہے مجریہ تہارے یاس کہاں سے آیا اور میرے یاس سالقین ادلین میں سے ایسے لوگ موجود تقے ہوئم سے انفنل تھے لیکن میں نے نمکو عامل بنایا تنہارے (مال کیطرف سے) ہے برواہ ہوئی دم سے سب بس جب تمہارا نفوس (سابقین اولین) برمقدم رطیس تو محصه اس

مني التُرتِ إلى عنه مظمتن لهيس بوست ودان كالفهف ال منبط كرلين كا عمريا إمتابعد فانى لستُه من تسطيركِ وتشقيفك الكلام في شي أنكم معشر الامراء الملتم الاموال و اخلات الى الاعن إروانها تأكلون إناروتو توون العاروفل وحبت إليك عملين مسلمة يشاطرك على ما في يل يك و إسلام م ازالة الفارمبريم ملك ١-المابحيد! ميس كلام ميس تهارى سطربندى اوتسقيس نكاين يسمطمتن نهس بوأ ا ہے امراد کی جاعت ! تم لوگوں کے اموال کھاتے ہوا درمیری طرف عذر بیش کرنے پر حمک جاتے ہو اور درحقیقت نم آگ کھار ہے ہو ادر اپنے بیجھےعار جھوڑ رہے ہو اور میں نہارے یاس محدین مسلمہ کو بھیجیت ایوں ناکہ وہ ہو تحویمهارے تبضرمیں ہے آدھ کم سے لے لے ۔ حضرت عرفارون رضى الترتعالي عنه كوابين مفام بلندك اغنب ارسها ان كو اسطرح کے کلمات فرمانے کا حق تھا دوسسروں کوجائز نہیں کہ محابہ کرام میزان علیم اخعین کے بارے میں کوئی کلمہ ان صفرات کی شان کے خلاف زبان سے نکالے ۔ بہاں توافراء وعال کی نگہدا شت ادران پر تنبیہ کا نمونہ دکھا ٹامقعبودی م من د ۱ دامراء کے الوان طعبام جمع فرمانے پرتمنیہ۔ یزید بن ابل سفیان رصی الشرعنه کے بارسے میں معلم ہوا ک

Ċ

نے کھایا کھے۔ ربھنا ہوا گوشت رکھا گیا بزید بن ابی سفیان رہی الٹری سے کھا ناشروع کیا مگر حفترت عمر رضی الشریت الی عنه نے ہاتھ روک کر ارشا د فرمایار الله الله يا يزيد بن ابي سفيات اطعام بعل طعام -إما وإلذى نفس عسرسيل لا أن خالفت معى نقم ليخالفن إلله عن طريقهم -: اذالة الخف أد ملاجهارم ملاكل: -الشرالشراك بزمير بن ابي سفيان كباطعام كے بعدطعام - ياد ركھوسم اس زات کی حسس کے ماتھ میں عرکی جان ہے اگرتم ان کی ربینی رمول اللہ ملی اسمالی اس ادرا ن کے متبعین کی) سنت کے خلاف کرو کے . نوالٹر تعالیٰ تم سے حزور خلان كريے كا اس معاملہ كے جواكن سے تھا۔ ت ندار حیوس کوسا تقرر کھنے اور صرورت مندوں کے دروازہ برکھرہے رہنے

ت اندار حیوس کوسا کقرر کفتے اور مزورت مندول کے دروازہ بر کھوے رہنے ہر صفح مسلط مقر ت معا و بر رضی اللہ تعالی عنہ سے جواب طلب فرمایا۔ ازالہ الخفاء مبدجہام ملاا اللہ المعالم ملاا اللہ المعالم مبدلہ معالم ہوا کہ امور مباحر بر بھی امرابر کو تنبیہ کرنا درست ہے جب کہ دہ ان کے مقام رفیع کے فلا ن ہوگونی نفسہ وہ مباح ہول ۔

امبرالمؤنين كے ظلم اور حق تلفي كابدله

امبرا ترمنین کا علان عام که اگرکسی برظم کیا ہو یا نافق ستایا ہو یا اورکوئی حق تلفی کی ہو وہ ابنا بدلہ لے لے اوراس کے بدلہ مجھے ایذا دیدے و آبین لکم آمری فایسا رجل کا نت له حاجة آومظلمة آھ عنب علینا فی خلق خلیؤ ذرین فا نسا آنا رجل منکم منکم منکم منکم منکم منکم منابع المام برصا ن مان ظاہر کررہا ہوں اسلتے (اعلان کرتا ہول) میں ابنا معاملہ تم برصا ن مان ظاہر کررہا ہوں اسلتے (اعلان کرتا ہول)

کر حس شخص کی کوئی حاجت یا طلم کا برلہ یا (ناحق) عناب اخلاقی ہمارے ذمّہ ہور وہ عیزور آگے بڑھے اوراس کے بدلہ میں) صرور مجھے تعلیف بہونیائے کیونکہ میں نم ہی میں کا ایک شخص ہول ۔

معلوم ہوا کہ امیرالمؤمنین اگر کسی برظم کرے یا کسی کی حق تلفی کرے تو امیرالمؤمنین سے بھی بدلہ لیا جائے گا چونکہ امیرالمؤمنین کوظم کرنے خات نافی وغیر امیرالمؤمنین کے درج بیں ہے۔

امیرالمؤمنین سے بھی بدلہ لیا جائے گا چونکہ امیرالمؤمنین کوظم کرنے جی تلفی وغیر کرنے کا حق نہیں ان سب احکام میں وہ عام مؤمنین کے درج بیں ہے۔

میں ماتی میں میں میں میں ما مل کو من بیں

سبری مهبرت برعال کوسبیر عامل نا بره و کرده براس وغره مین نسید ملی اور امتیاز مه

عامل بنائے مانے کے بعد ریاس وغیرہ میں تب یکی اور امتیاز پیراہونے بر تبیر مرا مندا سنعسل مجلا علی الیمن فوف علیت و علیت حُدّت شھی تہ و مرجل حصین فقال اھکن ابعثنا کف خم امر بالحلت فنزعت عند و اکسی جبنت مسوحت خم سائل عن ولا بہت فلم بین کی الآخلی افر قرد لا علی عمل کے ایک خص کو یمن پر عامل بنا کر بھیجا بھروہ آپ کے باس آیا تو انفول نے ایک شخص کو یمن پر عامل بنا کر بھیجا بھروہ آپ کے باس آیا تو

اکفوں نے ایک محص کو بہن پر عامل بناکر بیجی بھروہ آپ کے باش آبالو اس کے بدن پر ایک عدہ جوڑا تھا اور کنگھی کئے ہوئے بالوں کو تیل لگائے ہوئے نفا صرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا ۔ کیا سسم نے تجھے ایسا ہی بھیجا نھا اور حکم فرمایا ۔عمدہ جوڑا اتار کرصوت کا جبہ پہنایا گیا ۔ بھراس کی ولایت کے متعلق سوال کیا تو کچھاس نے ذکر کیا وہ خوب (اور لائن اطینان) تھا نواس کو عہدہ ہر والیس کر دیا ۔

· 大台东东北北北北北北北北



经济流流流流

متوری وابیمام معدوری وابیمام

محض خواب کی بنا برعامل کی معزونی کسی اور ظاہری وجرا در جرم کے بغیب سر ما

عامل كي معزولي

قمی حابس بن سعب الطائی رویاه علی عمروزای کان الشمس و القی بقت الان و مع کل و احلاه مغها کو اکب فقال عمر رونی الله نعالی عنه مع ایمها کنت قال مع القی قال لا تلی لی عملاً ابدا اذکنت مع علی و المحودة ته نقتل و حمو مع معاویة رونی الله بمه فدن - ازالت الخفاء جلایمام مه ۱۲ :-

ما بس بن سعد الطائی نے اپنا ایک خواب صرف افر می الشرعنہ کے سامنے بیان کیا ۔ اکفوں نے نواب دیکھا کہ کو یا سورج اور چاند باھے اور ہرایک کے ساتھ کچھ ستارے ہیں توصرت عرمنی الشرعنہ نے پوچھا کہ نو (ا بے مابس بن سجد) کس کے ساتھ تھا ۔ کہا کہ جا اند کے ساتھ رحفر ت عرف کہ تو ممائی ہوئی در حصرت عرف کے فرمایا اب تو کمھی میرا عامل نہیں بنے گا۔ کیونکہ تو ممائی ہوئی فنشا نی کے ساتھ تھا (مابس بن سعد) جنگ صفین میں قتل ہوتے جب کہ و صفیت رمعا ویرض کے ساتھ تھے ۔

معلوم ہوا کہ عامل وامیر کوکسی جرم کے بغیب ربھی معزول کیاجا سکتا ہے

عده حضرت عررضی الشرعند نے بیا ندکونو آیت محوہ " رمٹی ہوئی نشانی) اسلتے فرایا کرقرآن باک
میں الشرتعانی نے ارشاد فرایا ہے وجو حسا اللیل و النھار اینین فنحونا اینہ اللیل وجعلنا اینه
العفار صبعہ ق " اس آیت میں بعا ندکو رات کی نشانی فرایا گیا ہے ا دراس کے بارے میں ارشا د
بابا محمونا آیہ تہ اللیل " کریم نے رات کی نشانی کو مطاحیا ، —

4

جبہ ہندہ اس سے کوئی نا بسندیدہ یا تبیق آبیکا خطرہ ومظر ہو۔ امریزا لمرمین کے نا الصافی کرنے میر اسکی اطاعت لازم نہیں امریزا لمو مدن کے نا الصافی کرنے میر اسکی اطاعت لازم نہیں

ابوطالب است برود من المن الى عسربن الخطاب رضى برد أُبرد أنتم صعل السنبريوم جمعة فخطب الناس في حُلّة منهاو الحلة عنل العرب توبان من جنس وإحل وكان ذ الك من احسى نريتهم فقال الااسمعوا تم وعظ الناس فقام سلمان فقال والله لاسمع والله لانسمع قال وماذ إلك قال انك إعطيتنا تويب تُوبِاً ويُحُتَ فَي حلة فقل تفضّلت علينا بالسهني فتبسم ثم قال عجلت یا ۱ باعبد الله رحک الله ای لت توبى الخلق فاستعرت بردعب البسه ابوطاتب ، بین سے عرب الحطاب رصی الشرعنه کے پاس حادر س آتیس تو الخول نے ان کو اصحب اب رسول السّر علیہ وسلم پرتقسیم فرما دیا ایک ایک ایکے در بھرآب جمعہ کے د ن منبر برجیڑھے ا ن میں کا ایک بوڑا ہین کرلوگوں کوخطیہ دیا س میں سے تھا تو آپ نے دخطبہ شروع کرتے ہوتے ں کو وعظ کہنے کیلئے تیار ہوئے تو حفز ن س

ن فرمایا - آخراس کی کیا وجہ ہے ۔ عرض کیا ، آب نے ہمکو ایک ایک کرا وا اور خود ایک ہوتے ہوتے ہوتو د تیا میں تا صب سے بڑھے ہوتے ہو تو د تیا میں تا صب سے بڑھے ہوتے ہو ۔ (د نیا داری میں جو خود بڑھا ہوا ہو اسکو روسروں کونفیحت کر نیکا کیا تی ہے) تو صرت عررضی اللہ تت الی عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم جبلدی کرگئے ہو اے ابوع اللّٰہ بن عمرض سے اس کی جا در ما ملک کر ابنی چا در کے ساتھ تنا مل کی قروع ہوتے تھے تو عسب داللّٰہ بن عمرض سے اس کی جا در ما ملک کر ابنی چا در کے ساتھ تنا مل کول تو مسئل اب رض کیا ۔ ابسنیں گے ۔ ازالۃ الحقابی ہم رصالاً :۔ حضرت سلمان رض نے عرض کیا ۔ ابسنیں گے ۔ ازالۃ الحقابی ہم رصالاً :۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ المیر المؤمنین براعتراض کیا جا سکتا ہے اورام رائزوں کر لے تو اس کی اطاعت اورام ہوگی ورنہ نہیں ۔ اسکو قبول کر بے تو اس کی اطاعت اورام ہوگی ورنہ نہیں ۔

## اميرالمؤمنين كي غلطي كااظهار

ابوطالب بوی ان عسر به نعایی عنه خطب الله فقال انشد الله عبد العلم فی عیداً الا اخبرنی به فقام شا ت فقال انشد ویک عیدان اشان فقال و مساهد الله تنایی فقال و مساهد الله قال تربی بین بودین و تجمع بین الادامین محک الله قال تربی بین بودین و تجمع بین الادامین متال هذا که منال مین بودین و ما جمع بین ا دامین متال دختی دفتی الله عن و جل مدین بودین و ما جمع بین ا دامین الله عن الله تا مروی به کمه مزت عرصی الله تقال عن نے توگول کو فطر دی مرصی الله تقالی عن نے توگول کو فطر دیتے ہوئے فرمایا کہ میں الله کے اس بندے کو جو مجھ میں کوئی عب جانتا ہو الله کی تسم دیتا ہول کہ وہ مجھ کو اس سے با فرکر دے ۔ ایک جو ان کھڑا ہو۔ ادر الله کی تسم دیتا ہول کہ وہ مجھ کو اس سے با فرکر دے ۔ ایک جو ان کھڑا ہو۔ ادر

اس نے کہا۔ آب ہیں دوعیب ہیں۔ حضرت عمرضی الشرعنہ نے فرمایا۔ المشر تجھ بررحمت کرے وہ کیا ہیں۔ اس نے کہا۔ آب دو نول چا درول ( بیعنی لٹکی اور چا در ایک کو سامنے کی جانب لٹکاتے ہیں اور دو سالن ( ایک سترفوان پر ایک ساتھ) جمع کرتے ہیں۔ (راوی نے بیان کیا) کہ بھر حفرت عررضی الشریعالی عنہ برایک ساتھ) جمع کرتے ہیں۔ (راوی نے بیان کیا) کہ بھر حفرت عررضی الشریعالی عنہ نے کھی چا دروں کے بیٹے نہیں لٹکائے اور نہ دو سالن جمعے کئے یہا تنگ کہ الشرع و جل سے جالے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امیرا کمومنین کی غلطی کو اس کے سامنے بیان کیا جاسکتا ہے ا درامیرا کمومنین کو جا ہیئے کہ وا نعن ہونے براصلاح کرے ۔

## اميرالموسين كي اصلاح

السعم و ۱ دی قال عمر برضی الله نعالی عنه فی عبلس فیه المهاجرون و الانفداد ای آیتم لو توخهت فی بعض الا مورما د آکنتم فاعلین فسکتنا فقال د آلک موتین او تلنا لو توخهت لکم فی بعض الامورما د آکستم فاعلین قال بشر بن سعل لو فعلت د آلاه لقوما تقومنا فاعلین قال بشر بن سعل لو فعلت د آله القال عروضی الله تعالی عنه آستم آخ آستم آخ آستم سم موردی و هزان و مقال عمو دطی الله الخاء جلدیها دم ماتلا استم سم موردی و هزان و مقال عمورضی الله نعالی عنه نے ایک مجلس میں فسر مایا میں دوری و هزان و می الله نعالی عنه مورد کھے بناؤ اگرین بھل موردی میں دوسے میں دوسے بواب دیا ہے میں دوسے میں دوسے می اوردی میں دوسے می اوردی میں دوسے می اوردی میں دوسے می اوردی می الله الموردی میں دوسے می اوردی می الله نعالی می دوسے می اوردی می اوردی می الله می دوسے می اوردی می اوردی می دوسے میں دوسے می دوسے می دوسے میں دوسے می دوسے میں دوسے می دوسے می

تے اس بررسیسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا رکہ تم اسوفت تم ہوگے، مینی نم اسوقت الا بجنا فون فی الله "کی شان بحے مطابق ہوگے۔ معسلوم ہوا کہ امیرا لمومنین اگریق سے انخرات کرنے لگے تو مزوری ہے ك اسكوروك دما جائے اور حق سے الخرات ماكم نے ديا جائے۔ عن حل بفت بهي الله نعالي عنه فال دخلت على عروني الله عنه و قاعل على حذع في د ارة وهو محل ت نفسه فى نون منك فقلت ما الذي اهتك عامس المعيين فقال هكذأ بده وإشار بها قال قلت ما ولذى يَعُمُّكُ وَإِللَّهُ تَعَالَىٰ لُورًا مِنَا مِنَكُ مِنْ أَمْنَا مِنَكُ إِمْراً مُنَالِمُ الْمُنَافِ الْمِرا مُنَالِمُ الْمُنْافِ الْمُنْ الْمُنْكُ الْمُرا مُنَاكِمُ لُولُ الْمُنَافِ الْمُرادُ مُنْكُمُ لُولُ الْمُنْافِ الْمُنْكُ الْمُرادُ مُنْكُمُ لُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكِلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكِلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكِلِيلُ الْمُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكِلِيلُ المُنْكُلُولُ المُنْلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْلُولُ المُنْلُقُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلِمُ المُنْكُلُلُ المُنْلُكُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْلُكُ المُنْكُلُولُ المُنْكُلُولُ المُنْلُكُ المُنْلِلْ المُنْلُكُ المُنْلِلُ المُنْلُكُ المُنْلُلُولُ المُنْلُكُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُكُ المُنْلُلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلِلْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ لِلْلِلْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُلُ المُنْلُ مقومناكك قال فقى حسدالك فرحاً سنديداً وقال الحل للشام الذي جعل فيكم إصحاب عجل مس الذي ١ خ ١ س أى منى ١ مسر أين كري قوم بني -: إذا لا الخاج ١ مرسلة :-حضرت مذیفه رضی الشرنعالی عنه فرمانے میں که میں تضرب عررضی الشرعنی المك آياس بهو تخيا - وه ابنے مكان من كھجوركے تنه بر بلحظ برت ابنے نفس سے ماتیں کررہے تھے میں ان سے قریب ہوا اور بھران سے کہا۔ اے امیس را لمؤمنین آب کو کس جزنے منتظر کیا ہے۔ اکفول نے اپنے

## امبرالمومندن کے فیصلہ براعراض

اگرامبرالمومنین کوئی فیصله فرمادین ۱ ور دلائل سے اس کاناخی ہونا تابت ہوجائے تو وہ نا فذہرگا بزر مشورہ طلب امور بین اگرامبرالمومنین اربا بشوری کے مشورہ کے بیخرکوئی فیصله کردے یا بخرارباب توری سے مشورہ کرے فیصله کردے تو وہ ارباب شوری کے آنفا نی بر موقوت رہے گا ہے۔

جاء عتبة بن خصيب والاقرع بن حابس الى الى بكر رمنى إلله تعالى عنه خقالا باخليفة رسول الله ملى الله عليهم م ن عند نا ارض سخة ليس فيما كلاء ولامنفعة إن أيت ١ن نقطُّعناها لعلنا نحر نهاونزرعها وبعل الله إن بنفع بھا بعد اليوم ففال ابوبكر منى الله تعالىٰ عنه لن حوله من ١ سناس ما شرؤن قالو إلا بائس فكت لمها بها كتاباً و إ شهد فيك شكوراً وعي من الله عنه ما كان حاضر ا فانطلقام ليك ليتشهل في الكتاب فوجد ١٥ قامًا بمنا بعيراً فقالا ١ن خليفة بسول الله ملى الله على وسلى كنت لنا هذا الكناب وحنناك لتشمعل على ما فيه 1 فتقرام أم نقر ألا عبيك قال إعلى الحال نوبان من شئما فاقر آله وإن شئمًا فانتظرا

الاسلام فاذهبا قا جهد الجهد كمها لا الاعمالله عليكا الن المعالمة عليه المن المن المن الله والله والله

-: ان الما لخفاء جلد جهارم مدود:

**: 北北市赤木北京北京李子子** 

عتبہ بن صین ما اور اقرع بن ما بسط صرت ابو بکر صدیق منی الله تعالی عنه کے باس آئے اور دو ہوں نے کہا۔ اے فلیفہ رسول الله ( صلی الله علیہ و کم)

ہمارے نز دیک ایک شوق زمین ہے نہ اسمیس گھاس ہے نہ اور کوئی منفعت

اگر ہم یہ کی رائے ہو تو ہمکو دید بجئے ناید ہم اس بیس طعیتی کریں اور ہوئیں
مکن ہے کہ مجھ عرصہ کے بعد الله بنت کی اس بیس طعیتی کریں اور ہوئیں
ابو بکر رضی الله نغانی عنه نے ان ہوگوں سے جوان کے باس موجود تھے فرایا کا

ہماری کیارائے ہے ہوگوں نے کہا اس بیس کوئی حرج نہیں توان کو ایک
ونیقہ لکھ دیا اور جولوگ موجود کھے ان کی گوا ہی کرا دی۔ وہاں حضرت عمر صفر نہیں توان کو ایک

شؤرئ والمهام

رجو دہنیں <u>تف</u>ے تو یہ دوبول ا ن کے پاس پہریخے تاکہ دشیتہ پران کی گواہی ، - الحفول نے حصرت عمر صلی السرتعالی عنه کوانس برفطسران رتبل جوفارش دالے تفے ان توگوں نے ماکر کہا کہ فلیفہ رسول اللہ صلی اللہ ونتیقہ لکھ کر دیا ہے اور ہم اس لئے آئے ہیں کہ جرکچھ اس میں لکھا ہے ب کی گواہی کرالیں ۔ کیا آپ خود بڑھیں گے یاھے عررضی الشرنغانی عنه سنے فرمایا ۔ کیا اس مال میں حب کوئم دیکھ رہے ہو عابه وتوتم بره دو- یا میں بڑھ لوں گا۔ اگریہ جاستے ہو تومسے مفارع ے کا انتظار کرو - اکفول نے کہا کہ ہم ہی بڑھکرسنا دیتے ہیں ۔جب عمر رضی الشریتا کی عنه نے اس کے مضمون کوسن بیا نو اس کو لراسکومٹا دیا۔جس سے دہ دو نول برا فروختہ ہو گئے در حصزت عمر صنی السرنغالی عنه کو بڑے کلمات کیے سے صنرت عمر رصنی السرتغالی عنہ نے فرمایا۔ رسول النرصلی الله علیہ وسلم تمہار ہے ساتھ مؤلفۃ القلوب کا معا تقے اور اسلام اس زمانہ میں خمسنزورتھا اور اب الٹر تعالیٰ ۔ م کو عزت رقوت) عطا کردی - جاد اب تم جوجا به کوسس کرلو خدا اگر مهربانی جا ہو کیجسسریہ دونول حضرت ابو مکرصدیق رضی الشرنتا کی عنہ' کے باس آئے اور بہت ہرہم ہورہے تھے اورا ن سے کہا

ہے نے ان دونول کے نام لکھری سے کیا براب کی فاص ہے ما عام سلاول ى نيب نرسه مسلما فول كى نيب نرسه مسلما فول كى ہے مصرت عمر منی الشرعنہ سے کہا آپ کوس نے مجبور کما کہ آپ جاعة المسلين کو فروم کرکے اسکوان دو ہول کیلئے فاص کردس۔ سے تنابو بکررضی الدعنہ نے فرمایا - جولوگ میرے یاس تھے میں نے ان سے شورہ کرلیا تھا۔ حضرت عمر ضی السّرعند نے زمایا - کیا اس مشوره اور رمنا مندی کوآب نے نمام مسلما بون پر کھیلا دیا مضرت ابو مکر مربن رضی الشرعند نے فرمایا میں نے تم سے کہد دیا نفا کراس امر میں تم مجھ سے زیادہ وت رکھتے ہولیکن نم مجھ پرغالب ایکتے دیعی انعفاد فلافت کے وفت صربی اکرانے صرن عرض کو خلیفہ بنانے کامشورہ دیانفا) وافقہ بذکورہ سے علوم ہوا (۱) کہ امیر کی رائے سے اختلات کیا جاسکتا ہے (۲) بلکہ امیرکا فیصلہ غیردی رائے اصحاب کے مشورہ سے ہونت تھی ذی رائے صحاب کو اختلات کا بنی ہے رہے امیر کا فیصلہ غیر ذی رائے اصحاب کے مشورہ کے بعد تھی ذی رائے اصحاب کے انفاق برمونون ہوگا (م) امبرکویہ حق نہیں کہ جس سے جا ، مشورہ کرلے بلکہ ذی رائے ارباب مل وعقد کا مشورہ فردری ہے جیسا کہ حفرت محرف نے فرمایا اور حفرت مد بق اکبررضی الشر تعالی عندنے اس برسکوت فرمایا- انکار مہیں فرمایا۔ ورنہ خود امیر کا فیصلہ رہاکہ ڈی رائے ارباب مل دعفد کو اس سے اخلان ہو واجب التعمیل نہوگا ۔

Ö

جى شورائنت كے بغیب مظافت المين س رمعارة القرآن جلد دوم صلاع بحواله كنزالعمال بحواله ابن شبيبة) یس امیرازاد اورمطاق العنان نهیس بلکه ایل الرات صنرات رشوری ) سے مشورہ کینے کا یا بند ہے۔ آیت یاک اور حصرت بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور خلفائے را نزین كانغت مل اس برشا برعدل بين سربيس شوراتيت ا درمشوره كو اسلامي مكومت كيلير ماسی ا در بنیا دی جیتیت مأهل سے ۔حتی که اگرا میرملکت مشور و سے آزا د ہوجاتے یا ایسے بوگوں سے مشورہ لے چوشرعی نقطہ تنظر سے مشورہ کے اہل نہوں تواس اميركامعزول كرنا واجب ي ذكر إبن عطيت ١ن ١ نشورى من قواعل الشريعة والدين فعزله وإجب هذا مالا خلاف له - ر معارف القرآن ملددوم مهمم بحواله البرالميط لابي جيان) ابن عطیته رضنے فرمایا که شوراتیت سنسرسیت کے قواعدا در بنیا دی اصولوں میں سے ہے جوامیرکہ اہل علم ا در اہل دین سے مشورہ نہ لے اس کا عز ل کرنا دا جب ہے ا دریہ ایک ابسامستلہ ہے جسمیں کسی کا اختلات نہیں۔ (حوالہ ذکورہ) مندرج بالاوا تعانت ونظائر كي روشني بين جهتم مدرسه كاعكم بهي سمجها جاسكتاب كهجب المبرا لمومنين اوراس كے امرار وعال براعتراص كيا جاسكتا ہے أورانكو اسكنی كہت تو جہم مدرسه ير رحس كى ولايت ان كى ولايت كے مفا بله میں ناقص محدود وا ہون ہے) کیوں اعتراض کاحق نہوگا اورجب امہ المرمندن 法法法法法法法法

مہم مدرسہ سے کیوں باز برس کاحی بہرگا۔ امراء وعمَّال كؤجرم ثنابت بهونے بیر بلكه بلا تبوت جرم محقی مصالح کے بیش نظر معزول کیا جاسکتا ہے تو ہمم مررسہ کی معزو تی کیول نہیں ہوسکتی ۔ ارباب علم و دانش مت رم بالا وا قعات و نظائر بین عور کر کے بخو بی اسس حقیقت کوسمجھ سکتے ہیں ۔ البتہ بیر حکم انھیں مدارس کے مہتمین ا دمنظیبن کا ہے كه جهان ابل علم و دانس اور ابل فهم و تفوی برشتمل شوری بهو اور دستور مدرسبین شوری کو نصب وعزل کامن دباگیا بهواور بهتم با ناظم مدرسه کو دستور مدرسه بس شوری کا ما تخت فرار دیا گیا ہو جیسا کہ دارالعلوم دیوبند مظاہرعلوم سہاران پور اور ان طسے دوسرے معن مرارس کا مال سے صبیباکہ حصرت اقدس مولانا فاری مفتی سعیت احد صاحب بزرا لشرم نده مفتی اعظم منطابرعلوم سها رنیدر کے فتو ی سے ظامرے ۔ جوعنقرب آئندہ اوران میں آرہا ہے کمریکم کی اور عمومی ہیں ہے اکرسی مرسم ے دستور مس شوری کوا قنداراعلی نه دما گیا ہوا ور اسکوعزل ونصل اختدار نه دما گیا ہو ملکہ مافتیار ناظم مدرسه بالهتم مدرسه كو دباكيا بهوا درشورى كي حيثيت دستور مدرسه بي صرف مثير كي قرار دي كي يهو رکو ہارس کیلئے کمو ماً بہلی صورت می زیادہ مفید ہے گربعض ملارس کے حقوص حالات کے پیش نظر در سری صورت کی بھی گنجائنش ہے تو بھر اسی دستور کی با بندی لازم ہو گی بادستور میں جو اختیار جس کو دیا گیا ہو اسی کی یا بندی لازم ہوگی سے عرض کہ با نیا ن مدرسہ نے مدرسہ کے مصالح و نقاکے بیش نظر جو دستور

جب کسی منتم یا مدرس یا کسی عبد بدار کا نقرر کیاجا آبہے تواس سے مدرسر کے دستی کی باسندی کامعامرہ کیا جاتا ہے ۔ یہمعامرہ تعض دفعہ تو زبانی بانخر سری ہو تاہے کہ دستور ہر دستخط کرائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دلالہ اورحالاً ہوناہے کم برجبر مدار وملازم مدرسہ کے قواتین وضوابط کی با بندی کا بز مان حال معاہدہ کرتا ہے۔ بس مدرسرگا دستورجب مک خلات شرع نهو رکه اسبی کسی علال کوحرام یا حرام کوعلال یا جائز کو ماجاتر - ناجاتر کوجائر کہا گیا ہو) اس کی یا بن دی حسب معاہرہ مزوری اور داجب برجاتی ہے ۔ مہمم مدرسہ کیلئے دستور مدرسہ میں جو قوانین وضوا بطانحومز کے اسکے ہیں ا در جہتم سے اس کے نقرر کے وقت عہد لیا گیا ہے جہتم مدرسہ اس کا بابتہ ہوگا۔ اساندہ و دیگر لازمین کیلئے ہو قوانین تجویز کئے گئے ہیں وہ ان کے بابند ہول کے ، طلبہ کیلتے جو قوا عدوضو ابط میں اوران کے دافلہ کے وفت ان سے عہد لیا گیاہے دواس کے بابند ہوں گے ، ار کان شوری کیلتے جو قوا عد و مہوابط ہیں ا دران کی تقرری کے و فت ان سے ا کویا ان کی بابندی کاعبدلیا جاناہے نواہ قولاً خواہ حالاً ودلالة وہ اس کے با بند ہول کے ۔ اس قسم کے تمام معاہدات کا بورا کرنا ننرعاً لا ذم ہے ۔ فزان باک مبن ہے۔ یا بھا الذین امنوا او فوا بالعقود ، برنام معاہدا اللہ عقود ، برنام معاہدا اللہ عقود بین مطنب اللہ عقود میں داخل ہیں۔ جیسا کہ صفرت ابن عباس رضی اللہ نعالی مجاہر مطنب ۔ عفور بين داخل بين - جيساكه حصرت ابن عباس رضي الترتعالي مجابد بمطن -ان مع - صحاک - ستری - ابن جریج - توری رحمهم الندتها کی سے آت بالا کی نفسیر میں منفول سے ۔ احکام انفران لابی بکرالحصاص میں ہے۔ روی عن اس عباس و مجاهد ومطرب وا والفخاك والسدى وابن حراج والثورى ف العقود في هذا الموضع الديما العهود

ب سورة المائلة احكام القوان جلددوم مراد. ان سب صرات مفسرت رحمهم اللزنعالي في فرمايا ها كراس ملك مين عقود سے عبود کا ارادہ فرمایا ہے ۔ ابوعبیب ده رم نے تھی عفو دسے مرا دعبود دایان کو بیان فرمایا ہے وقال إبوعبيلة ٧٠ في قوله ا دفوا بالعقود قال هي العهود والايمان - احكام القرآن جلد دوم مايوس، ا حزت ما بررضی الله تعالیٰ عنه سے بہی منفول ہے کہ عبد بھی عقود من داخل ہے وروى عن جابر فقوله اوفوا بالعقود قال هي عقلة النكاح والسعوالحلف والعمل -: حوالممالا:-عقود سے مراد نکاح - اسع - ملف - عبد - کے معاملات ہیں ۔ عبداللربن عبيده نے عقد ايان - عقد نكاح معقد عبد معقد تراء والسع ادرعقد صلف سبكو اوفوا بالعقود مين داخل مأناب \_احكام القرآن جلدوم صروع صروع میں یہ سب تعقیبل موجود ہے ۔ ردح المعاني ميس عقود كي تفسير ميس كئي قول بيان كية ميس - ايك قول هي ہے کہ عقو دسے مراد وہ تمام معاہرات ہیں جولوگ آبیس ہیں ایک دوسرے سے ابن زیر-زیرابن اسلم نے اسی کوافتیار فرمایا ہے۔ وینا نیما العقود التي شعافل ما الناس بنهم كعقل الإيمان و سی کا قول مختار یہ ہے کہ اس سے مرا د وہ تما

بوبندے ابس میں کرتے ہیں۔ دروح المعانی بندسی ظاہرا بیت کا مقتصلی یہی سیدے کہ اس سے نمام معاملات مراد بیں ان معاملا کے علادہ کر جنكاترك كزنا قربت ياواجب بروس وظاهر الأبية يفتفني كل عقل سوى ما كان تركه قربة إو واجباً فاهم ولاتعفل \_ -: vezitelsielvicor:-دوسری آبن سی سے ر و او فوا بالعهل ان العمل کا دن مستولا د سورة بناسرائیل) اور پوراکروعبدکویے ننگ عبد کی دھی ہوگی ربیان القرآن) آیت پاک میں عہد سے مراد وہ چیزیں بھی میں جو بندہ اللہ تعالی سے اس کے احکام کے انترام کاعہد کرتا ہے اور وہ جیزیں بھی اسمیں داخل ہیں جو بندے آبس میں ایک دوسرے سے معاہرہ کرتے ہیں۔ ماحبروح المعانى فراتے ہیں -واوخوا بالعمدما عامدتم الله تعالى عليه من التزام نكاليفه وماعاهدتم عليه غيركم من العباد وعدخل في ذالك العقود -: دوح المعاني المان الديد ما حب معار ت القرآن آبت مذكوره كے تحت فرمانے ہیں - دو عهد دوطرح کے ہیں ایک وہ جو مندہ اور النرکے درمیان ہیں جیسے ازل ہیں بندے کا یہ عہد کہ بمشک السرتعانی ہمارارب ہے اس عہد کا لازمی اثر اسکے احکام کی اطاعت اور اسکی رضا ہوئی ہو ماسمے ۔ بر عہد تو ہرانسان نے ازل میں کیا ہے نواہ دنیا میں

دنیا میں پرتے ہیں ۔ بہلی مسم کے تمام معاہرات کا پورا کرنا انسان بر واجب ہوتا ہے ۔ اور دوسری میں جومعا ہدات قبلات شرع نہوں ان کا بورا کرنا داجب ے ادر جفلات شرع ہوں اس کا خربی تا نی کو اطلاع کرکے ضم کر دیناواجب ہے جس معاہدہ کا بورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق بورا مذکرے تو دو سرے کوئی ہے کے عدالت میں مرا نعہ کرکے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے ۔ معاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ دوفرن کے درمیان کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کاعہد ہو ادر و شخص کسی سے مکیطرفہ و عدہ کرلیتا ہے کہ اس آب کو فلاں چیز دوں گا یا فلال وقت ہے۔ مدول کا یا ہے کا فلا نا کام کرونگا اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور مفت حضرا نے اسکو مجمی عمد کے اسم عہوم میں داخل کیا ہے کیکن ایک فرنق کے ساتھ کہ معالم فریقین کی صورت میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو دوسرا فرنت اسکو بذریعہ عدالت محبور م كليه مر بكطرف وعده كو عدالت كے ذريع جراً يورانهيں كرسكنا ہال بلا عذرشرى کے کسی سے وعدہ کرکے بوخلات ورزی کرے گا وہ شرعاً گہرگار ہوگا ۔ حدیث میں اسکو على نفاق قرار دمايے - اس أبت كے آخر ميں ارشاد فرايا ان الحمل كان مستولا بعني قيامت ميس جيسيا در فرائض و داجيات ا دراحكام الميم كم بورا كرنے نه كرتے كاسوال بهو كا - إيسا بى بابمى معامدات كے متعلق بھى سوال بيوكا -یماں مرف اننا کہ کر چیور دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا ۔ آگے سوال کے بعد کیا ہوتا ہے الم ومبهم رکھنے میں خطرہ کے عظیم ہونے کی طرف انسارہ ہے ۔(معارف القرآن

حزت انس رضی الشرتعالی عنه سے روابت سے ارتبا دفرایا ممیں ہمنے وعظ فرماباً رسول المرمهلي الترعليه ولم في مكريه ضرور ارشاد فرمايا (يعني عموما وعنا میں بر صرور ارتبار فرماتے تھے) اس کا ایمان رکامل) ہیں جس کے لئے ایات نہیں (یعی جوامات کی برواہ نہیں کرتا) اوراس کادین رکامل) ہمیں حسکے لئے جمر نہیں ربعنی جوعہدیوراکرنے کی پرداہ نہیں کرا) ایک صریت باک میں جموع بو لنے ۔ وعدہ خلا فی کرنے ۔ امانت میں خانت كرنے كو منانق كى نشانى نبايا ہے ۔ عن ٢ بى هرمولة بانى الله تعالى عنه قال قال سول الله على الله عليه وسلم أية المنافق ثلت ن احمسلم وان صام وصلی ونعم انه مسلم تم اتففا اخاصرت كذب وإذا وعدا خلف وإذا اؤتمن خان - مشكرة ترييا حصزت ایو ہر رہے فارضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ ملم نے ارشاد فرمابا ۔ منافق کی تین نشانی میں مسلم نے یہ زمایدہ فرمایا ہے اگرچہ دہ روزہ رکھے نازیر سے ادرا بنے کومسلان کے ایکے مسلم ونجاری دونوں متفق ہیں (۱) کہجب بات کرے جوٹ بولے (۱) جب وعدہ کرے فلات کرے (۱) جب اس کوا مانت سیر د کیجائے خیانت کرے ۔ حضرت ابن عباس رضی النرتعالی عنها کی روایت من یہ ہے و آذاعاهل غدی حب معاہرہ کرے تواس کے فلات کرے ۔ روالہ مالا) ومعاہدہ قولاً یاما لا ہواہے

وہ میم مدرسہ ہو یا مدرس یا کوئی اور ملازم حبس نے جومعایدہ کیا اوروہ طلا ترم نواہ وہ ، مم ہیں ہے اس کا بورا کرما لازم سے بورا مذکر نے کی مہورت میں وہ گنر گار اور تعموروار تراردیا جائے گا۔ حدیث مندرج ذیل سے تھی اسبراتندلال کیامامکتاہے۔ عن ابى هرمرية برضى الله تعالى عنه قال قال سول الله ملى الله عليه وسِلم الصلح جاعزبين المسلمين ناد احل الإصلىاً حرم حلالاً ١ و ١ حل حراماً ن١ د سلمان بن داؤد وقال سول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ر ما بالملم كناب الفضاء انوداؤد شوبيت جهر ملاها حضرت ابو ہر مرة مضى السُّرنغا في عنه سے روابت ہے كدرمول السَّ صلاحات نے فرماہا رھے۔ مسلم مسلما نول کے ماہین جائزہے۔ احدہ نے یہ بھی زائد فرمایا۔ گرایسی مهلی حسمیں علال کوحرام یا حرام کو علال کیا گیا ہو دوہ جائز نہیں <sup>ا</sup>سلیا بن داؤد نے یہ بھی زائد فرمایا ہے۔ کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے ارتبا د فرمایا۔ مسلمان ابنی تنرطوں بر ہیں ۔ بعنی ابیس میں جو تنرطیس کی ہیں ان کی یا بندی ا<sup>ن</sup> برلازم سے ربیاں معی مذکورہ نبد ملحظ ہوگی مگرایسی تنرط حسیس ملال کو حرام ما مرام كوطال كن كما بهو وه جائز من -لیس مدس کے نظم کو برقرار رکھنے کیلئے جودستور تحریز کرلیا جائے اور ہو قوا عروضوالط اركان شوري بالمرسين وطلبه وملا

و الله سيحسانه نعالي اعس رسنا لا سزغ فلوسنا بع سلیتنا و هسی س مسر، لسانکھ رحس رسا تقسّل مسنا انك است العليم ونب علينا المنكف است وصلى الله نعائى على خسدرخلق سيد ناومو لاناوجبينا محس الحل سيسوم السين فقط و الله سبحانه تعالى إعلم وعلمة إنم وإحكم العبب اروق غفاالله عنه محسبتد من اروق غفاالله عنه the test at the state of 次次次光光光

صرت مولانا الحاح المفتى سعيدا حرصاصة مفتى اعظم منطابرعلم سهارنبور ہر دوسوال بیش کرکے شرعی فتو کی جا ہنا ہوں۔ سوال مل بهارے دو نول مررسول مهمار نبور د دیو بند میں ایک محبلس شور کی سے ادر دوسرے ایک صاحب منم یا ناظم کے نام سے ہیں ہو کار مدارس کے ذمتہ دار كہلائے مأنے ميں آب كے نز دبك الى سے الميركون سے آيا مجلس شوركى المهم باناظم اور ۱۱عزمت فتوكل على الله كاظم كس كوب-يا امير جو بھي ہو اس کے اختيارات کيا ہيں اور فرائف ننر عا گيا ہيں۔ يہ سوال اس کتے کہ بیں ابنی نسبت دیجھ سکوں کہ بیں وہ فرائف اوا کرسکتا ہول احقرت ببير على عفي عنه ا مانہیں نے وانسلام ٩/ د.سع ٢/ ١٩٢٣م مل مررسهم طاہر علوم کے دستورالعمل میں سر برستان اور مہم و ناظم کے اختیارا

اس میں سی کوا میرسلیم نہیں کیا گیا۔ ہے ناظم یا، سم سرپرستان کی اکریت تابع ہوکرعل کرناہے۔ اب بربحث علیجہ اسے کہ شرعاً گنزت رائے برعل کرنیا کیا درجہ ہے ۔ دیوسند کا دستورالعل میرے باس ہیں ہے سنابہ دہاں بھی کترت رائے ہی پرنیملہ ہو ماسے ۔ مدرسه مظا ہرعلوم کے دستور بیس سر پر مثان کے یہ اختیارات مذکور ہیں ۔ دفعه مله يسريرستان مدرمه كوتهم المور مدرسترتي أنترل وعزل ونصب ملازمال الغيروتبدل د منعات آین دغیره کاکلی اختبار ہے اور ان کی تجویز جلمه امور میں قطعی ہوگی ۔ د فعه علاقهتم كوفهم بالننان اموريس تام سربرستان عصامتفسار إور داست لينا مزوري بوگا معاتنه مات معديد - اختيارات وري بوگا معاتنه مات معديد - اختيارات وري بوگا د فعد علی مم جله ملازمین مردسه کے برکام کی مگرانی اور درستی حساب کا ذمه دارہے \_ د فعه سل امورانتظامیم اورمهارت روزمره معمو لی مین بهتم محازی میدر حسب صوابد بدنو دعل کرے ادر جزنی اور معمولی خرج بھی کرسگتاہے۔مگر كتيراخراجات غيرمعمولي ا ورخاص انتطا مات بلا استصواب سر برمنان تبويك ان دفعات سے سربرستان اور ناظم کے فراتض اختیارات ظاہر ہیں أورب بات وِاصْح سے کہ کلی اختیارات اس دستور میں سربرستان کے ہیں اورم کام کی نگرانی ا در جزتی اختیارات ناظم کے ہیں ۔ شرعاً بھی کسی ا دارہ کے کارکنا ن پر وہ ہی فرائض اور ذمہ داری عائد ہو تی ہے جو اس ا دارہ کے دستور بیل उत्तर्भावतार्था व्याप्त . معتی مدرسه مظاہر علوم سو ۱۲ر ربیع اثبا نی سسک مردم G PA PG PG PG PG PG PG منقول از فتا دى منظريه طلاعتك مست

されたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

-: مفتی اعظم شد:-

سوال، ہارے یہاں کئی سال ہوئے جندا ہل خیر حضرات نے مسلم بجول ی دین تعلیم و تربیت سے دیے بدرسہ قائم کرنے کامشورہ کیا۔ اس برمتفق ہوکر کام فروع كرديا كيا زمين حاصل كي كن جنده جمع كيا كيا . نقشه ميو بيلى سيمنطور راك تعمیر وع کردی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدوفر الی مررسہ بن گیا۔ اس کی ضرور مات دوالالقام ملع وغيره مي ) في الجمله تب ارم وكئي - بيرسب كام محلس انخطاميه كے تحت موا اور بيطے يا يا كم مدرسه كے لئے اساتذہ اور دمجر ملازمین كا تقرر وعزل ونصب اور الى تنخوا ہوں كا اور عهدوں کا تعین وغیرہ تمام چیز س محلس انتظامیہ کیا کرے گی محلس انتظامیہ میں اکٹرالہا م ہں بین غیرعالم می تعمیر و تی دیجہ محال کے لئے ہیں گرسب الم فہم والل تدتین ہیں۔ اماتذه وملازمین کاتقریموگیا طلبه داخل موے اور تعلیم شروع موکئی۔ مدرسہ سے علق ایک الله مي تعمد كي مسى يريين ايك امام صاحب كور كها كيا. ايك صاحب كوم زم كامهتم

K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.

شوری دایتهام

کوابیوں کی اصلاح نہیں فرائی جس سے نظام متاثر ہوا۔ بار بوج دلا فے برمہم میں ایک کوابیوں کی اصلاح نہیں فرائی جس سے نظام متاثر ہوا۔ بار فروں خرری ہے میں ایک ایک جس میں ایک خرری ہے میں ایک اور خرری ہے میں ایک میں ایک میں ایک خروں ایک جنٹ میں ایک کو اس اور تھریہ بھی منزوری نہیں کہ میں آپ کے مشورہ برعمل کروں ۔ اب بحث بیٹروع ہوگئ کرماح بھیا مہم صاحب ہیں کر جس کو جا ہیں الگ کر دیں یا مجلس انتظام میں جس کو جا ہیں الگ کر دیں یا مجلس انتظام میں جس کو جا ہیں الگ کر دیں یا مجلس انتظام میں جس کو جا ہیں الگ کر دیں یا مجلس انتظام میں جس کو جا ہیں الگ کر دیں یا مجلس انتظام میں کہا جا تا ہے ۔

ادہر مسجد کے امام صاحب نے بھی فرایا کہ امام بر کتر چینی کرنے گئی کو حق نہیں ناز پڑھانے والا صرف ایک شخص ہوتا ہے جوکہ مصلے بر کھڑا ہوتا ہے وہ امام کی حرکت وسکون کے ہے بقیر مب اوگ ارکان شور کی وغیرہ مقتری ہیں سب امام کی حرکت وسکون کے تابع ہیں کسی کواختلاف کرنے کاحق نہیں ہے اگر امام نماز میں خلطی بھی کرتا ہے تو اس میں کوتا ہی ہوتواس کو بھی ہروا شدت

کرنا ضروری ہے۔

مہتم صاحب اورام صاحب نے ل کرایک مقالہ تیارکیا جسیں اپنا اپنا اقدار
اعلیٰ ٹابت کیا ہے۔ اور سب کوا پنا کلینٹر ماتحت اور تابع قرار دیا ہے۔ مقالہ
طوی ہے۔ اس میں غیرد نبی سیکولر عہدہ داروں کا تذکرہ بطور مثال ورلیل کیا ہے مثلاً
کلکڑا لیک ہوتا ہے اور تمام حکام ضلع اس کے اتحت اور تابع ہوتے ہیں، گور ترایک
موتا ہے، کمشز ایک ہوتا ہے، وزیراعظم ایک ہوتا ہے وغیرہ
ان مثالوں کوبطور دہیں بیان کیا ہے۔ ان کے متعلق تو ہیں کچھ نہیں پوجینا
کیونکہ ظاہر ہے کہ یمثالیں ضرعی مسائل کی بنیادین نہیں یہ حکومت نے کہی یہ
دعویٰ کیا ہے کہ ہاری حکومت سرعی حکومت ہے بلکہ وہ تو بار بارا علان کر حکی ہے کہ بادین حکومت ہے کہ بالدین حکومت ہے۔ دین نظام کوقیاس کرنا جائے نظام ہے کہ بالدین حکومت ہے۔ دائل

ے زیادہ نغویت کیا ہوگی اس کے جواب کی توضرورت نہیں کیوبحہ کوئی سمجھ دارآ دمی اس مغالطمین ہیں آئے گا البتر مقالہ کے تعبض مندرج امورسے سف ہوتا ہے ال کے متعلق دریا فت کرنا ہے۔ ا۔ کھرکاامیر باپ ہوتا ہے اولادسبتا بع ہوتی ہے اولاد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتاکہ کم کماتے ہیں آپ ہارے نوکر کی جنیت سے رہنے گھرکی خدمت انجام دیج اور جو کھیم اس کے معاوضہ میں دس لے کر کھالیا کھئے۔ ٧- حضوراكرم صلى الشرطلي ولم في الم المورس حسب ارشاد بارى تعالے صحابة سے منوره کیا مجرجو کھے شرح صدر موا اس برطل کیا صحب اللہ کی رائے یا ان کی کثرت رائے کے یا بندنہیں ہوئے۔ ٣- انشرتعالے نے ملائحہ سے شورہ کیا ، آدم علیہ السلام کو پرداکرنے کے سلسلہ مس گر ملائکری رائے کے خلاف علی کیا ۔اس سے معلوم ہوا کہ امیر محلس شوراے کا ياندنهين. سم - کیا امیرکی اطاعت سرکام میں لازم ہے جبکہ وہ معصیت مز ہو۔؟ ۵- کیا امیرکی کسی غلطی برتوج دلانا شرعًا حرام اور لغا وت ہے۔؟ 4- كيا امير سراعتراض كرنے والا اوراس كى رائے سے اختلات كرنے والا واجب ك یامستی قتل ہے ؟اسلاف میں اس کے کھے نظائر سول توبیش فرما وس۔ ، مہتم صاحب نے رکھی فرمایا کرمہتم کی چٹیت سلطان وقت کی ہے کہ اس کو پورے اختیال ت عاصل ہیں البتراس کے پاس فوج پولیس خزار نہیں ہے اس مے اس می اس می منزائیں نہیں دے سکتا اس صرتک وہ سلطان معذور ہے اس می ایسا ہی صاحب اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام میں ایسا ہی صاحب اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام اس کی ایسا ہی ایسا ہی صاحب اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام اس کی ایسا ہی ایسا ہی صاحب اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام اس کی ایسا ہی ایسا ہی صاحب اقتدار ہے کہ مقتدی اس کی تمام کی علطيول مين اتباع كرني يرمجبور من -

ہ-اگرمقتدی امام صاحب کی غلطیول کی وجرسے ان کے پیچھے نماز طرصے ناخوش ہوں توانسی حالت میں امام صاحب کاجبراً نماز بڑھا نا اور کہناکہ مجھے کوئی الگ نہیں کرسکتا کہاں تک درست ہے۔ ج ١٠- كياكٽرتِ رائيسي حالت مين تھي معتبرنہيں اورکيا پنير ديني طرلقه ہے کہ اس پر على كرنے سے گناه موگا ؟ اا ـ امام صاحب، مهتم صاحب، ملازم صاحب کوکسی حالت سی برطرف کھی کر ماسكتاب ياوه برحالت مي اين عهدول برتاحيات برقرار وتنخواه دارر مبي كي. نوہے، سوالات طویل ہوگئے ہیں گرامید ہے ہاری مجبوری کومدنظر کھتے موے مفصل مدال جوابات تحریر فرائیں گے۔ ان اطراف میں مہتم صاحب كاس مقاله مع بهت خلفشار بورا ب - الشرتعالي آيكو جزائخ جرد. الجواب، والثمالهادى الى الصواب محتمى وعليكم السلام وجمة التركارة نحهده ونصلى علارسوله الكربير ا - باب سے متعلق بیر خیال اور قول محم ہے باپ کا درجه بلندہے متعدد آیات میں الشرتعالے نے اپنی عبادت کا حکم فرماتے ہوئے والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم فرمايا م وتَضَى رَبُّكُ أَن لا تَعُبُدُ وَإِلا إِيَّا لا وَبِالْوَالِدِين إِحْسَاتًا أَهُ نيز صريت شركين كميل سع :- انت وصَالَكَ لِوالسدلمَ اله مَثْكُوٰة شريفٍ مله؟ اور نقباء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک دوکان شروع کی بھراس کا بیٹ اس میں کام کرنے لگاجس کے ترقی ہوتی مجمریاب بوٹر صابوگیا کام کے قابل نہیں ہا توبيٹا يه نہيں کہر کنا کہ میں دوکا ن کا مالک ہوں يا اس ميں ضريك وصعه دار ہول كيوكم ہے کہ بجزائس کے کسی کی عبادت پزکرد اور تم مال ہا۔

میری مخنت سے ترقی ہوئی ہے بلکروہ دوکان باپ کی ملکیت ہوگی اور بٹیا معیاون ا شار ہوگا۔ نیز بیان کیا ہے کہ بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ بابسے ملازم کی طرح ضدمت العربه احترام والدك خلاف سيع ليكن اس سيم منامهم براستدلال كرنا غلط اورمغالطہ ہے کیوبحہ باپ تواصل ہوتا ہے اور اولاداس کے ذراعہ وجود میں آتی ہے۔ وه اولاد کی پرورش کرتا ہے تعلیم دیتااور بیت کرتا ہے۔ مدرسمیں شوری کا وجود ومنصب پہلے سے اس نے اہمام کامنصب تجویزکیا ادرتهم صاحب کولاکر سمطایا اوران کے لئے تنخواہ حجویز کی بس مہم مدرسہ اور مشوری کاحال اب اوراولاد کے حال سے بالکل بوکس ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی الشرعلیہ و کم نے رسول اور مؤید بالوحی ہونے کے باوجود حكم خلاوندى وكشارو زهم في الكه في الكه كم تحبت الم امور مي صحاب سم مشوره بھی فرایا اور فیاذاعیزمنت فتوکین علی الله کے تحت سرح صدر میل بھی نرمایا اور بعض مواقع میں جواپنی رائے عالی کو صحائم کی دل جوئی کے پیش نظیہ ترك بھى فرمايا غزوة الحد كے موقع يرانحضرت صلى الله عليه وسلم كى رائے مدين طبيہ سے باہر حاکر حنگ کرنے کی نہیں تھی گرشہا دت کے شوقین صحافظ کی رائے کوا ختیار فرمایا۔ غزوہ خندق کے موقع برآپ کی رائے مصالحت کی تھی گرانصار کے دوقبیلوں کے سردارول كى رائے نہيں ہوئى۔ آپ نے ان كى رائے كوقبول فرما ليا مِتْ قَالَ لاَ الْهُ إِلاَّالِيَةُ کے لئے جنت کی خوتخبری سنانے کے واسطے حصرت ابوہ ریرہ رم کونعلین شرافیین فراتعالے يراعماد كيے ۔ ( بيان القرآن

كه و إل غلط چيز مرشرح سدرنه بي موسكما كيونكه وجي اللي عاصم ومحا فظهه ـ كين محلس شوري ا ورهم كواس برقياس كرنا غلط درغلط ب صحابركرام رضي اعتهم كورفيع مقامات انحضرت صلى الشرعليروكم كى تعليم وتزكير اورفيض صحبت كى برولت حاصل ا بوے يَتُكُوْ عَكَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِيْهِ وَيُعَلِّهُمُ الْكِتَابُ وَالْحَكَيْدُ صحابة نے انخصرت سلی الشرعلیہ وسلم کومنصب رسالت نہیں دیا بلکہ اکسٹٹ اعشائہ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسَالَتَه الله كيم المعلم كم منصب المام كو حوكه شوري كا ديا مواس حضور صلى الله عليه وللم كم منصب رسالت بركيس قياس كيا جاسكا هم استغفرالله العظيم. ۳۔ جاعت ملائکھ کے لئے محلس شوریٰ کا لقب بڑاعجیب لقب ہے اور آیست وَلَ نَ وَإِذْ قَالَ وَتُنْكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنْ حَاجِلٌ فِي الْأَمْضِ خَلِيْفَةُ كَامِطُلِ مشورہ طلب کرناعجیب درعجیب سے منہاں شوری سے منمشورہ سے لہذا یہ ناتیحرنکا لنا كر حس طرح الترتعالے ملائحه كى شورى كے يا نيدنہيں اسى طرح مہتم تھى مدسه كى شورى کا پاسٹر مہیں بالکل مے کس سے ۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالے نے زمین پر اینا خلیفہ بھیمے کے لیے ملائحہ سے این اراده ظاہر فرمایا کرحس طرح دیگر کائنات سے متعلقہ فدمات ملائکہ کے سیرد ہی اسیطرت خلیفر سے متعلقہ ضرمات بھی ان کے سرد کی جا کمنگی ملائے کو تخلیق آدم کی حکمت کاعرام نہیں تھا اس لئے انھوں نے اپنے منصب سے بڑھے کربات کی حبس پران کو جواب دياكيا راني اعْدَهُ مِن الْمُ تَعُلَمُونَ نَهُ مِهِ الْمُعُول فِي اعْرَاف تصوركيا کے دوان لوگوں کو اسٹر تعالیٰ کی آیتیں بڑھ بڑھ کرسناتے ہیں اور ان لو گوں کی صفائی کرتے رہے ہیں کتاب اورفهم کی باتیں سلاتے رہتے ہیں۔ کے اس موقع کوتو خلای حوب جانتا ہے جہاں جہاں اینا پیغام پھیجنا ہے ( بیان القرآن ) تک اور بس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرسٹنوں سے کہ فنرور میں بنالے لیگا زمین میں ایک نائب (بیان القرآن) سکے میں جانتا ہول اس بات کومس کوتم نہیں جانتے (بیان القرآن)

المال ملائكم مخلوق بي مفالق كومخلوق سے مشورہ لينے كاكيا یند باک کاعلم ذاتی ہے ملائکہ کاعلم حصولی دانٹرتعالیٰ کا دیا ہوا ) ہے۔ بھروہاں مشورہ کی ، النحائش ہے ملائکہ کوملائکہ الشرتعالے نے بنایا۔ الشرتعالیٰ کو الشرتعالیٰ ملائکہ نے نہیں بنایا۔ کیا مررسہ کے مہتم اور شوری کا بھی یہی حال ہے۔ نعوذ بالترین شرورانفسنا م ۔ امرامیر (سلطان) کی اطاعت واجب ہے جبکہ موانق شرع ہومعصیت نہ ہو بقولواله لاتكلف قضا بتك الحاام , منتاروفی ط عن العبوی ان صاحب البحد ذکونا قلاعن انگهتنا ان طاعه نی غیرمعصیت ۱۷ واجبید نیلوام ربصوم یوم وجب ۱۵ تای مکاک رجم میکن اگر اکٹر کے نزدیک امام کی رائے میں صرر ہو تواکڑ کی رائے کا تب اع كاط نے گا۔ قال فی السلتقی ویندنی للامام ان یعوض الجیش عدد دخول ى المراحب قبال في شرحه وان يكتب اسهاءهم وان يؤتمرعليهم من كان بصيرًا باموردا دالحدوب وستدبيرها ولو سن الموالى وعليهم طاعمة لان محنالفة الامسيرمولم إكاذااتفق له امرسلطان نا فندبوگا حبب شرع کے موافق موور منهس واستباه من القاعدة الخامسة ونوائرستی ) پ اگرامیرنے اپ قامنیوں کو گواہوں کو قسم دینے کاحکم کیا توعلماء براس کونصیت کرنا واجب ہے اور بر کراس سے کہیں کہ اپنے قامنیوں کوالیے امر کی تکلیف مذد ہے جس سے تیری اور خالق تعالیٰ کی ناراصنگی ازم آئے۔ احد درمختار وئی طعن الحوی ۔ صاحب بحرنے ذکر کیا ہمارے اکر سے نقل کرتے ہوئے کہ فیرمعصیت بن امام کی اطاعت کا زم ہے لین اگروہ کسی دن کے روزہ کا حکم کرے تو وہ واجب ہوگا۔ شورى دابتمام د الدواد المدادة المدادة

الاكشرانه صررفيتبع اه شاى م ٢٣٢ ج٣

۵۔ د بغاوت ہے نہ حرام ہے ملکہ ضررے کیانے کے لئے خواہ ضرر دنیوی ہویا انحروی امیر کو نفیجہ کا میرکو نفیجہ کا میرکو نفیجہ تاکہ میں گذرا وجب علی العلماء ان منصحود الم

و و المنير من المن عن حذيفة من قال نعم قال نها العميمة قال السيف النير شركما كان قبله شرقال نعم قال نعم قال نعم قال المارة على اقذا وهله قلت وهل بعد السيف بقية قال نعم تكون امارة على اقذا وهله على دخن قلت شرم ماذا قال شمرينشا دعاة الصلال فان كان لله في الارض خليفة حبله ظهرك واحذ مالك فاطعة والافمت وانت على عبد لل شجوة الحديث اح الى تشرح مرقاة ملكان من على عبذل شجوة الحديث اح الى كن شرح مرقاة ملكان من على عبد لل شجوة الحديث اح الى كن شرح مرقاة ملكان من على عبد الكريث الحديث اح الى كن شرح مرقاة ملكان من على عبد الكريث المديث المد

که ملتقی میں بیان فرایا ہے اورا ام کے لئے مناسب ہے کہ دارالحرب میں داخلہ کے وقت اسکر کا ملاحظ کرے تاکم کھوڑے ہواراور بدل کا علم ہوجائے اس کی شرح میں لکھا ہے (کہ یہ بھی ضروری ہے) کہ ان (لٹ کرویل ) کے نام کھی لکھے اور ان پرالیشے فعل کو امیر بنائے جوا مورحرب اورائی تدابیر کی بھیرت رکھتا ہو اگر حبر موالی میں ہم ہوا ور ان پراس کی اطاعت واجب ہے اسلے کہ امیر کی مخالفت حرام ہے مگر جمکہ اکٹر اس برمتفق ہو کہ وہ مزر ہے تو اس درائے اکٹر اکا تباع کیا جائے گا۔ شامی کے دوہ صرر ہے تو اس درائے اکٹر اکا تباع کیا جائے گا۔ شامی ہ

بنه صفرت صدیفرون سے روایت ہے انھوں نے فرایا۔ میں نے عض کیا یارسول انٹرصلی انٹرعلیہ کم کیا اس خبر کے بعد میں شرموکا جیسا اس سے بہا و کی کیا صورت ہے۔ ارسٹاد فرایا تلوار۔ میں نے عض کیا گیا اس سے بہا و کی کیا صورت ہے۔ ارسٹاد فرایا تلوار۔ میں نے عض کیا کیا تلوار کے بعد تھی اس کا بقیہ ہوگا۔ ارسٹ افرایا بال ، امارت ہوگی دلوں میں کچھ صفائ نہیں ہوگی دلوں بیں کچھ صفائ نہیں ہوگی دلوں بیں کے دائل میں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ارسٹ ادفرایا کھر کمرا ہی کے دائل میں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ارسٹ ادفرایا کھر کمرا ہی کے دائل میں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ارسٹ ادفرایا کھر کمرا ہی کہ دائل میں اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور تھا دابال لیلے تب میں اس کی خات میں اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور تھا دابال لیلے تب میں اس کی اس کی اور تھا دابال لیلے تب میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی بیاد ہوئے میں ان اور یا دورت کے دورت کی میں اس کے بعد کی میں کو دورت کی میں اس کی میں کو دورت کی میں اس کی میں کو دورت کی کو دورت کی میں کو دورت کی میں کو دورت کی دورت کی میں کو دورت کی کو دورت کی دورت کی کو دورت کی میں کو دورت کی دورت کی دورت کی کو دورت کی کو دورت کی میں کو دورت کی دورت ک

ikakakakakakakakaka

من جهانی و مالی اذبت وظلم کوبر داشت کرتے موسے اطاعت المیرز خلیفر) کا حکم دیا۔
میں جہانی و مالی اذبت مطابعہ کو افغنس المجیساد قرار دیا۔ کی ذافی شرح
بیر کل جمعی عند سلطان حبائر کو افغنس المجیساد قرار دیا۔ کی ذافی شرح
بیر کل جمعی ا

الحامع الصغيرمك.

اه بهر محفرت ابو مجرض الشرتعالى عنه نے كلام فرمايا (خطبه ديا) الشرتعالى كى حمدوننا بيان فرمائى اس كے بعد فرمايا المابعد و كو ميں تمھارا والى بسايا كيا ہوں اور ميں تم ميں بہتر وافضل نہيں ہوں اگر ميں صح كام كروں آور ميں تم ميں بہتر وافضل نہيں ہوں اگر ميں صح كام كروں آور مجھے سيدھاكر دينا - جب تم مجھے ديھوكر ميں سيدھے دسته بهد محمد دركرنا اور اگر برا طريق ہر افتار كروں تو مجھے سيدھاكر دينا - ( تاريخ الخلفاء) موں ميں بنيكا مگراسی شرط كے مطابق ١٢٠ كان كھى كھى كام مهيں بنيكا مگراسی شرط كے مطابق ١٢٠٠

کوئی متخص تھی تھی امام نہیں بن سکتا گراسی شرط کے ساتھ (جوخلیفه اول نے بیان فرا ا خلیفرانی مصرت عرفاروق رضی الشرعند نے فرمایا، الاتوبید وافی مهودالنساء علی اربعين أوتثيثة فدن زاد القيت النزيادة في بيت المال فقالت اصراءة مس ذَاك السك قال ولم قالت لان الله يقول وَاتَيْتُمُ إِخَدُهُ نُ وَالْكُيْتُمُ إِخَدُهُ نُ وَالْكُارُا فقال عبورة اموأية اصابت ويرجل اخطاء اهم مرقاة المفاتع مكا ج الك اور نے امیر المومنین کی رائے سے اختلات کیا۔ اس کی قدر فرمانی عتاب نہیں فرایا۔ م عن الى واسكل قال جلست مع شيبة على الكرسى في الكعبة فقال لعد جس هذا المجلس عمر فقال لقدهممت ان لاادع فيهاصفراء ولابيضاء الاقسمته قلت ان صاحبيك لم يفعلا قال هما امرآن انتدى بهما بارى خرب اب کسوۃ الکعبہ ملاا ۔ یہاں بھی کوئی عاب نہیں فرمایا ملکہ اپنی رأئے کو ترک فرمایا۔ مهروعن تورالكندى ان عهر بن الخطاب كان يعس بالهدينة من الليل له عورتوں کے مہریں جانبس او قیر برزیا دتی مت کروجو شخص زیادتی کریگا تواسس زیادتی کویں بہت میں واخل کردونگا۔ ایک عورت نے کہا آپ کواس کا اختیار نہیں۔ ارمغا دفرایا، کیوں؟ اسے کہااسلے ر الترتعالي كاارشاد ہے واتيتم بعد حن قنطاط (جس سے عورتوں كؤم رميں كثيرال دينا ثابت مواً) حقرت عرم نفرایا، عورت نے درست کہا اور مرد نے غلطی کی : (مرقاة) خانه كعيمين بينها انهول نے فرمایا۔ اس جگر حصرت عرر صنی الله تعالیٰ عند نے بیٹھ كر فرمایا تھا كہ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کوئی زرد وسفید (سونا چاندی) نہیں جھوڑ دلگا مگراس کونسیم کردولگا۔ میں نے کہاآپ کے دونول ساتھیوں (حصرت نبی اکرم صلی الشرعلیہ ولم اور ابو تحرصداتی رضی الشرعنہ) نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا وہ دونو ا

(۵) خلیفرمونے کے بعد خطبہ دیا۔ اسی خطبہ سی فرمایا ،۔

وروىانه قال يوشاعلى الهنبريا معاشرالهسلمين ماذا تفعلون

انه ٹورکندی روسے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الشرط مرسم مورہ (زاد الشرش فاکرامہ) میں دات کے دفت بہرہ دیتے تھے۔ ایک گھر میں ایک خص کی آ واز صنی کہ وہ گانا گارہا ہے ۔ مصرت عمر رخ دیوار ہر کو چوھے تواس کے باس ایک عورت کو با یا اوراس کے باس شراب بھی تھی۔ فرمایا، الشرک دشن کیا تیرا پر نیال ہے کہ احترا تھے جھپالیگا حالا بحد تواس کی مقصیت میں مضغول ہے۔ اس نے کہا۔ امرا لمونین اب نیال ہے کہ احترا مونین افرانیال آپ بھر مبلدی نہ فرمایا ہے قرید تنگ آپ نے تین نافرانیال کی ایک نافرانیال کی بہر مبلدی نہ فرمایا ہے وکر تنج ستسکوا تا موہ کہ متر داور آپ نیاس کی (۲) احترا تعالیٰ کی ایک نافرانیال فرمایا ہے وکر تنج ستسکوا تا موہ کہ مترا دور آپ بھی ہے ویوار محلانا نہ فرمایا تھے ویوار محلانا نہ کا اندر گھیے۔ (۳) اور آپ بلا جازت واض ہوئے حالا نکرا نشر باک کا ارشادے، کا تند خدو اجبوت کی میں مردانوں سے داخل ہوگے حالا نکرا نشر میں ورمانوں کے گھروں میں بلا اجا زت اور بلا سلام داخل مت ہواکہ و

حفرت عمر من نے فرمایا کیا تھھارے باس خیرہے ( تعین توب کر دکہ آئندہ الیانہیں کردگے) اگر میں تم کو معا ن کردول بومن کیا ہاں آب نے اسکومعا ف کردیا اور اس کو جھوٹر کرتشریف ہے آئے۔

لوملت براسی الی الد نیا کان و میل را سه فقام الیه به بی فارستان سیفه و قال رجل کانفعل بالسیف کن اواشا را بی قطعه فقال ایای نعی به و کشت قال عربی به و کشت قال عربی به و کشت قال عربی به و کشت الد تا و هوین مرجم فقال عربی می دعینی من از انعوجت قومنی از اتا الفائز می دعینی من از انعوجت قومنی از اتا الفائز می دعینی من از از الفائز می بعض الا العربی مجلس فی بعض الماجه و و الانهاس الماجم و تخصت فی بعض الاموس ماذاکنتم فاعلین فسکننا فقال خالک مرتبین او تلتا لو توخصت لکم الاموس ماذاکنتم فاعلین فسکننا فقال خالک مرتبین او تلتا لو توخصت لکم لفتو منا الاموس ماذاکنتم فاعلین و قال بیشرین سعد لو و فعلت دالل فی بعض الاموس ماذاکنتم فاعلین و قال بیشرین سعد لو و فعلت دالل فی بعض الاموس ماذاکنتم فقال عربی انتماز از منتم و از از الا الخفاء ترجم جام مرتبا در با می فیلیم به برت بی عام اجازت دی کدیری جو بات قابل اعتراض به سر در با در بی فیلیم است خص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا و بعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا یعنی سیست زیاره بین اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اطلا الی ساز اس شخص کو پ ند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اللا میکند کر درگا جو میرے بورب بر مجا اللا می سیست کر ایکا کورب بر می اس شخص کورب بر می سیست کر ایکا کورب بر می سیست کر ایکا کر می سیست کر ایکا کورب بر می سیست کر ایکا کورب بر ایکا کر می سیست کر ایکا کورب بر می سیست کر ایکا کر می سیست کر ایکا کر می سیست کر ایکا کر می سیست کر می سیست کر ایکا کر می سیست کر می

کے حضرت عروضی السّری کے ایک دن مبر پرادشا د فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہو! تم کیا کہوگے اگر میں ابنا سرد نبا کی بطرت عمل اول اسطرح ادرایت مسرکو جھکایا ۔ ایک تعفی طوا ہو (ادر نوار کھینے کربولا کہ باں پھر ہم ابنی تلوادسے اسطرح کریئے ۔ ادر کردن کا شعے کا اشارہ کیا ۔ صرت عرضی السّری نے فرایا (اتحالیًا) کیا تو ایت قول سے آب کو ہی موادلے رہا ہول کیا تو ایت قول سے آب کو ہی موادلے رہا ہول کیا تو ایت قول سے آب کو ہی موادلے رہا ہول کے اور کردن کا شع کا اشارہ کیا ۔ صرت عرض نے اسکونین مرتبہ جھوم کا دہ عرکو چھوم کا رہا۔ اس کے بعد حصرت عرض نے فرایا السّر تھے بردم کرے حضرت عرض نے اسکونین مرتبہ جھوم کا دہ عرکو چھوم کا رہا۔ اس کے بعد حصرت عرض نے فرایا السّر تھے بردم کرے ۔ السّر کا شکر ہے جس نے مبری رعبت میں ایستی میں کو رکھا کہ اگر بین وانصار موجود تھے فرایا بنا قرا اگر بعض امور میں میں میں کہ کو کردن تو میں کردن تو میں کردن تو میں موام میں موردین میں میں میں کردن تو ترجم بھوری ارشاد و بایا کو بعض امور دین میں میں میں کردن تو ترجم کیا کردئے کیا کردئے کیا کردئے کیا کردئے کیا کردئے کیا کردئے کو بار بری موردین میں میں موردین میں میں میں کردن تو ترجم کردن تو ترجم کردن تو ترجم کی کردن تو ترجم کردن تو ترجم کردن تو ترجم کردن تو ترجم کیا کردئے کیا کردئے کو تو ایک کو تیکر کیل کردئے کیا کردئے کی کردئے کے اس موردین میں موردین میں میں موردین موردین موردین موردین موردین میں موردین موردی موردین موردین

٩٤٠٤ الله الله والمستمرية المستوالية المالية المالية

اس سے بعدادی اون اوکوں نے سرور بارا ب برکت مینی است. رہے ۔اس سے بعدادی اوکوں نے سرور بارا ب برکت مینی اس كاجواب دينت تھے. احد سيرت فاروق اعظم روز مھا ا ہے۔ اور اس خطبہ بڑے سے کے لئے تشریف لائے توصفرت سلمان فارسی روزنے لوکا (۸) منها والحلة عندالعوب توبان من حبس واحد وكان ذبك من احسن زتهم نقال الااسمعوا شعروننظالنياس فقام سلهان فقال والشه ميانسبع والثي ع تال وما ذلك قال انك اعطيتنا تُوبًا تُوبًا ورُحتَ في حلة فقد باختبسم تعرقال عجلت بااباعبدالله يجهك الثه إلخب له نه بی الخکی فاستعرت برد عبدالله بن عبرفلبسته معردی نعال سلمان الآن نسمع . ازالة الخفاء ما المجارم مرجم . کے بین سے حضرت عربن خطاب ضی الٹرتعالیٰ عنہ کے پاس کھے حیا دری آئیں انھو سلیان ملیرو کم پرتقسیم فرما دیاایک ایک حادر کیمرآب حمجہ کے دن منبر سر حیط سے ان میں کا ایک حلّہ (حوڑا پہنگر لوگوں کو خطبہ دیا۔ اور صلر عرب کے نز دیک ایک جنس کے دوکیٹروں کو کہتے ہیں اور سران کے بہت استھے لاس میں سے بے حضرت عمر رضی انٹر عنہ نے خطب شروع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ۔ نجر دارسنو! محمر لوگوں وعظ کنے کے لئے تیار ہوئے توحفرت المان رض کھواے ہوئے اور فرمایا والترسس منسلگے جائزت عمرض ر جواب دیاآب نے مکواک ایک کیوا دیا اور خود ایک حلّه (جوڑا) پہنے ہوئے **治米米米米米米米米米** 

(۹) قال ابن عون كان الرحبل يقول لمعاوية والله لتستقيهن بسنا يامعاوية اولنقومنك فيقول بهاذا فيقول بالخشب فيقول اذا نستقيم الم تاريخ الخلفاروي المناهدين المناوية المن

دیکھیے مصرت معاویہ رم کوکتناسخت کلم کہا گرانھوں نے کیا معا ملمکیا۔

(۱۰) یزیر کوجب ولی عہد بنانے کا قصر پیش آیا حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بجراور صفرت عبدالشرب عرص گفتگو کے بعد صفرت عبدالشرب زمیر کا نمبرکیا۔ نبو ادسسل الی ابن النزہیر فقال بیا ابن النزہیر انسانت شعلب رواغ کلما خوج من جعود خل فی اخوروائك عمدت الی هذین الرجلین فنفخت فی مسلفر هما و بعدلته سما علی غیروائه سما فقال ابن النزہیر ن کنت قد مللت الامسارة فاعتزلما و هدم ابنا فعلب ایعمد الرئیت اذاب ایعمت است عدف لا یکما نسسع و نطیع لا تبحت البیعة لکما البدائم الرئیت اذاب ایعمت است معلی لا یکما نسسع و نطیع لا تبحت البیعة لکما البدائم تاریخ الخلفاء مدی و مقاد میں البیعی البیع

(۱۱) غورکیجهٔ اور جاریر بن قدامه کامکالمه حفزت معاور نیاسے کتنا سخت ہے اس کو بھی دیکھیۓ۔

له ابن عون روز کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت معاویہ روز سے کہہ رہا تھا قسم نجدا اسمعاور میں اہارے ساتھ سید معادر میں انہا کہ ایک سے میں کہ ایک ہے جواب دیا لکوئی ساتھ سید معے رہنا ور رہم سید معاکر دیگے۔ فرمانے لگے، کس چیزسے ؟ اس سے جواب دیا لکوئی (لائھی) سے حضرت معادیہ فرمانے لگے۔ بھرہم سید معے رہیں گے۔

کے بھر ابن زبر رضی الشرعنہ کو بلوایا اور فرایا ابن زبیر اقواس حیلہ با زلوم وی کے مثل ہے کہ ایک موراخ سے نکلتی ہے دوسر سے موراخ میں داخل ہوجاتی ہے اور تو نے ہی ان دونوں کا ادا دہ کیا اوران کی ناک میں بعو نک ماردی اوران دونوں کو ان کی رائے کے خلاف برآ ما دہ کیا ۔ حضرت ابن زبیر رضی انٹر عنہ نے جواً بافرایا اگر آب مارت سے اکتا گئے بیں تواس کو حجو در یج کو لاست نے ہم اس سے میت کر لیں بائے جب ہم آب کے ماتھ آپ کے بیٹے سے میت کر لیس تو تم دونوں میں سے مس کی اطاعت کریں گے بعیت نم اللہ جب ہم آب کے ماتھ آپ کے بیٹے سے میت کر لیس تو تم دونوں میں سے مس کی اطاعت کریں گے بعیت نم دونوں کے لئے کہ میں جو میس مو کئی ۔ (تاریخ انحلفای)

(۱۲) بزیراناقص الوفالدی الولید نے جو خطبہ دیا اس پس صاف صاف اعلان کیا فان اردت عربی علی الدی بذلت لکم فان الکم وان ملت فلابعة لی علی الدی بذلت لکم فان الکم وان ملت فلابع فی علی الدی من علی الدی من علی افانا اول من ببایعه و مدف لی علی علی علی افانا اول من ببایعه و مدف لی علی علی علی المنافل من الله فی و لکت المنافل و لکت ا

دیکھے ان اکا براسلاف کے پاس فوٹ اور لولیس بھی تھی ہیت المال کا تزانہ

بھی تھا گراہنے سے اختلاف کرنے والوں اورا عراض کرنے والوں کو قتل تہیں کیا نہیں گیا نہیں اسلام اسلام کے بیاد سے المال کا تزانہ

بھی تھا گراہنے سے اختلاف کرنے والوں اورا عراض کرنے والوں کو قتل تہیں ہی اسلام کے اسلام کی اسلام کے اسلام کے اسلام کے علاوہ دومری جز کی طرف مائل ہوئے تو ہم نے اپنے پیچھے قت والے مرد مضبوط زمیں ،

ادراگراک اس کے علاوہ دومری جز کی طرف مائل ہوئے تو ہم نے اپنے پیچھے قت والے مرد مضبوط زمیں ،

تزدھار دار نیزے تھوڑ کے ہیں اس اگر آ ب نے ہاری طرف بالشت بھر عبد شکنی کی تو ہم آپ کی طرف جن ہیں اگر آ کے ایک باع ربا نے اپھی محمد میں اور اگر میں اسلام کی اوراس سے میں اوراگر کی کا تو میں تھارے گئے ہوں اوراگر میں اس سے میں جاوئو تھر میری بعت تم پر لازم نہیں اوراگر کمکی کواس امر خلافت ہر کھ سے نوادہ قوی پاؤ تو میں سے بہلا تھی ہوں جو اس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال نوادہ کو داستخفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر لگا اوراس کی اطاعت میں داخل ہوگا۔ داستغفال خواس سے میت کر کھا کی سے میت کر کھا کو سے میت کر کھا کو سے میت کر کھا کی کھور کے داستغفال کے داستغفال کی سے میت کر کھا کو سے میت کر کھا کو سے میت کی کھور کھا کے داستغفال کے داست کی کھا کے داستغفال ک

光光光光光光光光光光光光

ى الكرغايت تحل سے كام كيا اور تاكيدى اعلانات كئے كرم سے جوكو تا ہى ہوجائے وہ بلاخون بها رے سامنے بیش کردو تاکیم اس کی اصلاح کریں۔ اگرا ختلان کرنے والے کوتتل کرنا واجب ہوتا تو بیر حضرات قدرت کے با وجود ترک واجب کا گنا ہ اسین م- امام کامقام بہت بلندے اس کوق جل شانہ کی بارگاہ ہیں اینا نائندہ بنا نمازادا کی جاتی ہے وہ اعلے صفات کے ساتھ متصف مونا جائے احکام نماز کا دہاں ہ سے زیادہ عالم ہو قرآن کریم تجوید کے ساتھ صحے پر معتابہو سب سے زیادہ تھی ہو وغيره وغيره - الاحق بالاسامة تقديتًا بل نصبا الاعلم باحكام الصلوة بشرط اجتناب الفواحش الظاهرة شعرالاحسن تلاوة وتجوب أللغرأة ت والاورع ای الاکتوات اع دلشبهات اه درمناری بامش دالمحتار مسیری، تحبهی ایسا بھی ہوتاہے کہ ا مام نے بھول کر غلطیٰ کی تومقتدی کو اس غلطی میں بھی اتباع لازم بہوتاہے تاکہ امام کی مخالفت فعلا لازم مراکئے مثلاً قنوت ایجبیراہت العیدا قعبدہ اولیٰ سیرہ سبرہ تلاوت اگرامام ترک کردے تومقتدی بھی اتباع امام میں ترک کردے امام كى مخالفت مذكرك تبجب متابعة الامام فى الواجبات نعدلا وكمذا تركأان ل كتوكه القنوت اوتكبيرات العيد اوالمتعدة الاولى ادمع ودالس والتلادة فامتر كالمؤ کے الممت کازبارہ تی مقدم کرنے کے لئے ملکم خرر کمنے کے لئے وہ تخص ہے جوا حکام صلوۃ کا زیادہ جا والاب ظاہری گنا ہوں سے بچنے کی شرط کے ساتھہ بھروہ تخص زیا دہ ستی سے جوست تلادہ اھی کرنے والا ہو اورتراً ن تجویدے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ کھروہ جوزیادہ پر ہڑگار ہو۔ شہات سے بچنے کے اعتبارے (درمنتار) کے امام کی متابعت واجبات ہیں لازم ہے فعلاً بھی اور اسی طرح ترکاً بھی۔ اگراس کے کرنے سے امام کی مخالفت نعل مين لازم آتى ہو جيسے (امام) كا قنوت بجميات عيديا قعدة اوليٰ ياسجدهُ سبوياسجدة تلاوت كاترك کردیناکران سب کومقتدی عبی ترک کردیگا (اگرامام ان کو ترک کردے)

الفاداه شامی مالاجا - لیکن برغلطی کایم نیس ـ

جوامور بدعت مول یا منسوخ مول یا ناز سے ان کاتعلق نرموان میں امام کا اتباع نہیں کیا جائےگا۔ مثلاً ایک سجدہ زائد کرے یا بجیرات عید میں اقوال صحابہ بر ریادتی کرے یا ناز جازہ میں چارسے زائد بجیر کرے یا بانچویں رکعت کے لئے کھول کر کھوا ہوجائے توان صور تول میں امام کا اتباع نہیں کیا جائے گا دان ہ دیس لسہ ان بیت بعد ہ فی السدعة والسنسوخ وما لا تعلق له بالصلوة فلا بتابعه لوزاد سحبدة اوزاد علی اقوال الصحابة فی تکبیرات العیدین اوعلی اس بن فی تکبیرات العیدین اوعلی اس بن فی تکبیرات العیدین اوعلی اس بن فی تکبیرالین اور المنای سامیکا احسام سامیک

سنن بین فعد المام کا اتباع واجبنهین مثلاً امام تحمیرتحر کمیرکے لئے رفع یدین مز کرے یا تناء نہ پڑھے یا رکوع و مجود کے لئے تحمیر مذکبے یا سبحان ربی العظیم اور سبجان ربی الاعلیٰ نہ بڑھے یا سمع الٹرلمن حمدہ مذکبے توان امور میں امام کا اتباع واجب نہیں۔ واسنہ لا تجب المستا بعد فی السنین فعد لا دکسذا توکا ف لایت ابعد فی ترف رفع المیدین فی المتحوید به والنشاء و تسکیر المرکوع والسجود والتسبیح فیہ با والمتسبیع احراب ملائل میں

ہ رہ بیا ہے۔ اگرامام کسی واحب قولی کو ترک کر دے جس کے کرنے سے واجب بعلی میں مخالفت

ملہ اور بے شک مقتدی کے لئے ہے جا ئز نہیں کہ امام کی بدعت میں یامنسوخ میں ما ان چیزوں میں ظرف کا خار نے تعلق نہیں اتباع کر ہے لیے سے جائز المام کا اتباع ذکر ہے اگرا مام سجدہ زیادہ کردے یا پیجیزات عید بین اقوال صحابۃ برزیا دتی کرے یا بھول کر بانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے۔ (شامی) مقالوں میں دوجہ بہتری مذفع الاسری رزم گا کس اس کی دایامی) کی مقالوں تہری رفع میں دفع میں دوجہ بہتری میں دفع میں دفع میں دوجہ بہتری دوجہ بہتری میں دفع الاسری رزم گا کس اس کی دایامی کی مقالوں تہری دفع میں دفع میں دفع میں دفع کی مقالوں کی دوجہ بہتری دوجہ بہتری میں دفع میں دفع میں دفع میں دوجہ بہتری دوجہ

عله سنن میں متابعت واجب نہیں مذفعلاً ایسے ہی رترکاً بس اس کی (امام) کی) متابعت تحریم ہیں وفع پین کے ترک کرنے میں مناور کے میں اور کی سبح اور میں کے ترک کرنے میں کھی اس کی متابعت مزکر ہے۔ کی متابعت مزکر ہے۔

لازم آتی ہومٹلاً تضہد سلام بجیرشراتی کوترک کردے تواس میں ا مام کا اتباع نہیں كاحا كيكا وكسذا لايتتابعيه فى تىرك الولعب القولى الدى كانسلزم من نعسله السخالفة فى واحب نعى كالتشهيد والسلام ويتكبيرالتشريق اح ثاى مراا برفرض مي اتباع المم كوكليتًا فرض كهنا هي يحيح نهي وكون المستابعة مسرحت فى الفرض لايمم على الاطلاق لما حرواب من ان المسبوق لوقام تبل تعود الامام تدر التشهد في الصلوة تصم صلوته ان ترزع ما تجوز به الصلوة بعد تعود الاسام تدرالتشهد والالاميع اننه لعرنيت ابع في القعدة الاضرة ملوكانت المتابعة نرضانى الفرض مطلقا لبطلت صلوته اوشاى مينا (9) حبس شخص کی امامت کو توم نالیند کرے اس لیے کہ اس میں خرابی ہے یا اس سے زائد لائی امامت دوسرے وی موجود میں بھروہ مضخص جڑا امام بنکر نماز پڑھائے تواس کے لئے ایساکرنا کروہ محری ہے اس کی نمازمقبول نہیں ولوام تومیا وحداسه كارهون ان الكراهة لغسياد فيبه اولانه واحق بالامامية منبيه كسرولسه ذلك تحسربيمالحديثابي داؤد لايقبىل اللهصلوة من تقدم قوميا

اے اور اسی طرح اس کی (امام کی) مثا بعت اس واجب قولی کے ترک کرنے میں نہ کر سے کر میں کرنے میں نہ کر سے کہ میں کر سے کہ حسل کے کرنے سے واجب فعلی میں مخالفت لازم نہ آتی ہو جیسے تشہد سلام بجیر تشدراتی ۔ (شامی ۔) .

کله اورمتا بعت کا فرض میں فرمن ہونا علی الاطلاق ضمع نہیں . فقہاء کے تقریح فرمانے کی وجر سے کہ منبوق اگرنساز میں امام کے قعود بقدرت مہدسے قبل کھڑا ہوجائے اسس کی نماز صمع ہوجائے گی اگراس نے امام کے قدرتشہد فعود کے بعد قدرما مجوز برالصلاۃ تنہد کی قرائت کر کی دریز نہیں با وجوداس کے کوائٹ قعدہ انہو میں متا بعت نہیں کی ۔ بس اگرمتا بعت مطلقا فرض میں فرص ہوتی تواس کی نماز باطل ہوجاتی۔ دست می

北北北北北北北北北

شوری وا منهمام

رهددله کارهون اه درمختار مایی ۱۶ ا

قدرسنت سے قرائت واز کار کوطویل کرنا جوکہ قوم پر بار ہو کمروہ تحریمی ہے ۔ وسکوہ تعسویہ اتطوسیل العسلوۃ علی النقوم زائد اعلی قندرالسندة فی خسراء ہواذکار المصابح ال

حضرت معافر رضی الشرعنه عشاء کی نماز میں قرات طویل کی ایک مقتدی نے نماز توٹردی معاملر حضوراکرم صلی الشرعلیر و لم کے پاس پہنچا توامام صاحب می کوتنبیر فرائی فاقب ل دسول الله صلی الله علیه وسلم علی معاذ قال یا معاذا فتان انت، افرائی والشمس وضعاها. و الضحی - واللیل اذ یغشی - سبع اسم دب الاعلی دمنی الله می معافرات می فرائت می نوار موار

ایک فخص نے ماضر ضربت ہوکرشکایت کی کم فلاں شخص منے کی نماز طویل بڑھا آ ہے جس کی وج سے میں شریک نماز نہیں ہوتا۔ یہ شکا یت سن کرام م پر بہت مثدید عاب فرایا عن قیس بن حازم قال اخری ابومسعود رضی الله عنه ان رحلا قال و الله یارسول الله الی لاتا خرعن صلاق الغد الا من احبل فیلان ممایطیل بنا عنما را بیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی مو عظم اللہ خضاا

منه يومبذ نعرتال ان منكع منغرين خا يكع مرصلى بالناس فليتجوز فان فيهم المضعيف والكبير وذا لحاجة امتفق عليه الخمث كمؤة تمرلين ملئان ا)

تام عالی صفات کے با وجود اگرا مام سے نماز میں غلطی ہوجائے خواہ سہوًاہی ہو اس سے کلیٹر صرف نظر نہیں کیا جائے گا الگر آت میں غلطی ہوجائے تو نماز کو فساد سے بچانے کے لئے لئم دیا جائے گا غلطی فاحش ہوجائے کی صور میں اعادہ نماز ... کاحکم ہوگا۔ اگر صلوٰ ہ باغ ایس میں تعیسری رکعت بڑھکر بیٹھے لئے تواس کو یاد دلا یاجائے گا کہ کھڑا ہونے لئے تواس کو بٹھا یا جائے گا اگروہ مذبیٹھے تو کہ کھڑا ہوجائے۔ اگر چھی پڑھ کر کھڑا ہونے گئے تواس کو بٹھا یا جائے گا اگروہ مذبیٹھے تو اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ اگرامام سے سہوا کوئی واجب ترک ہوجائے تو سجدہ سہو یہ مکا فات کی جائے گی اگر نماز میں واجب کا ترک ہونا یا دہی مذا یا ، یا قصد آسجدہ سہو یہ یا یا عمداً سجدہ سہونہ کیا یا عمداً واجب کو ترک کیا توا عادہ نماز کا حکم ہوگا۔

غرض اصلاح نمازی کوشرش میں امام کے بلند درجات حاکل و ما لغ نہیں چھرت نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھول ہوگئ توم طلع ہونے پرم کا فات فرمائی۔ نیزاد مشاو فرمایا ۔ انسان بغیر مشلک مرائسی کہا تنسون خاذ انسیست ن ذکرونی کا متنق علیہ الخ مشکوۃ منا ۔

ير معى حكم فرمايا كرمير عقربيب المعقل وفهم كفوع بواكري (تاكراكركون بات بيش

کے ایک خص نے کہا یا رسول الشراصی الشرطیرہ کم والشرمیں نماز فجرسے بیچے ہے ہے جاتا ہوں فلاں کی وجرسے ان کے ہمارے ساتھ نماز کو فویل کرنے کی وجرسے بیس میں نے رسول الشرسی الشرطیرہ کم کونصیحت میں بیس دن سے زیادہ عضہ ہونے والانہیں دیکھا۔ اور ارشا دفر مایا تم میں بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں تم میں جولوگوں کو نماز برجھا نے تواختھا رکرے اس لئے کہ ان میں کمزود ، بوڑھے ، ضرور تمند ہوتے ہیں میں جولوگوں کو نماز برجھا نے تواختھا رکرے اس لئے کہ ان میں کمزود ، بوڑھے ، ضرور تمند ہوتے ہیں بین کم ہی جولوگوں کو نماز برجھا کے تواختھا رک طرح میں بھی کھولتا ہوں بس جب میں کھولوں تو کھے کویا ددلا دیا کرور شکون شرا

شوری وا مِنَّام از الدین از این می سیدا در در در این در در می سیدا

ہ جائے تونمازکو فساجے بچانے میں سہولت رہے۔ لیلینی منکو اولوا الاحلامرد اللہ اللہ اللہ مامیم جا۔

مسلمانوں میں دینی انحطاط بڑھتاجارہاہ امامت کے اوصا ف بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے جارہے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے فقیرا بواللیٹ سمرقندی رحمۃ الشرعلیہ کولکھنا بڑا العبد لی القراء غالب الح شامی میں ہے ا

امت کوبہت سے حضرات نے پیش ہمائی بنالیا ہے۔ متولی صاحبان بھی ان عاقوں میں اماموں کی طرح معا لمرکرتے ہیں جو امام کم نرخ کا ملتاہے اس کور کھتے ہیں بختلف عاقوں میں اماموں کی ذمہ داریا نجی عجیب عجیب دیکھنے میں آتی ہیں اوران کی آمدنی کے شعبے بھی بجیب عجیب نہیں۔ ایک امام صاحب سے ملاقات کے لئے جانا ہوا ان کے متعدد گھوٹے رکھے ہوئے تھے دریافت کرنے پر بتایا کہ مملہ کی متورات حب ایام ما ہواری سے فارغ ہوتی ہیں تو وہ باتی کا گھوا امام صاحب کی متورات حب ایام ما مواری سے فارغ ہوتی ہیں تو وہ باتی کا گھوا امام صاحب میں۔ اس بانی سے مستورات عمل کرتی ہیں تب پاک ہوتی ہیں۔ سر گھوٹے پر دم کرتے ہیں۔ اس بانی سے مستورات عمل کرتی ہیں تب پاک ہوتی ہیں۔ سر گھوٹے پر دم کرنے کا مواجب مفریس کے بول تو جب تک وہ والیں آگر باتی کہ بول تو جب تک وہ والیں آگر باتی پر دم ہرکریں تو وہ باتی عمل کے لئے کار آمد نہ ہوگا وہ مارطہور بذبے گا۔ امام صاحب کے دم کرنے سے اس میں طہوریت کی صفت آئے گی۔ اس دم کرنے میں امام صاحب کے دم کرنے سے اس میں طہوریت کی صفت آئے گی۔ اس دم کرنے میں امام صاحب کے دم کرنے سے اس میں طہوریت کی صفت آئے گی۔ اس دم کرنے میں امام صاحب کہ میں کو اپنا نائر بھی نہیں بناتے اس لئے مستورات کی گئی دوز بلاعنس اور بلائمان

ری ایل محاری میت کوغسل دینا اس کی نماز طریها نا اس کو قبر بین رکھنا بھر سوئم وجہ کم وغیرہ بیرسب چیزیں امام صاحب ہی کے متعلق رہتی ہیں ، اوران میں ہر کام کا معا دصنہ بھی موتا ہے۔ مرغی ، بحری وغیرہ ذبح کی جائے تو وہ بھی امام صاحب ہی ذبح کریائے۔ اور این بھا وار ترمیں میں میں زئر کے بیرائیوں کا قرار میں جل خالب ہے :

اوراس کامعاوضہ لیں گے عیدالاضیٰ میں جرم قربانی اور عیدالفطر میں صدقۃ الفطر کو امام ساحب کاحق سمجھا جاتا ہے۔

فاس كوالم بنانا كروه كركي م واما الفاسق فقد علواكواهة تقديم بانه لايه تم بامرديده ودبان فى تقديمه تعظيم وقد وجب على سر اها نته شرعًا ولايخ فى انه اذا كان اعلم من غير لا تزول العلة نانه لا يومن عليه ان يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكرة امامته بكل حال بله شى فى شرح المنية على ان كراهة تقل يحد كراهة تحريم لها ذكرنا قال ولذالم تحزال صلوة خلفه اصلا مندمالك ورواية عن احمله اه شامى من ال

اگرکوئی غیرتقی کے عمل فاسق امام مسلط ہوجس کوالگ کرنے پر قدرت نہ ہوتو مجوراً اس کے پیچے نمازا داکرلی جائے تاکہ جاعت ترک نہ ہو۔ فی حدیث الی حریرة رہ ا والعسلوة وا جب قالیک حفلف کل مسلم براً کان اوضا جراً وان عهل الکبائز اھ مشکوۃ شریف صنا ۔

اہ سیکن فاسق کی سام کی تقدیم کی کرامت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ امر دین کا اہم امہیں کرتا اور میکراس کے مقدم کرنے میں اس کی تغلیم ہے اوران برشر عُااس کی ابات واجب ہے اور یہ بوٹ بیدہ نہیں کہ وہ جب ا بیغ غیرسے اعلم ہو تو یہ علت اس سے زائل نہ ہوگی اس لئے کہ اس پر یہ اطمینان نہیں کیا جا سکناکہ وہ انحو بلا و منو نماز برٹو ھا دے لیس وہ شل مبتدع کے ہے کہ اس کی امامت ہر حال میں کو جے بارشرح منیۃ المصلی میں تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ اس کی تقدیم کی کرام ہت سے مراد کرا مهت تحریم ہے ہو جاس کی حرب کے بیان کیا فرایا اور اسی و حرسے اس کے پیھیے نمازا کام بالک رہ کے نزدیک اورایک روایت میں الم احدرہ کے نزدیک بالسکان کو انہ ہوں۔

کے مصرت ابوہر میرہ رضی انٹر عنہ کی حدیث میں ہے اور نماز واجب ہے تم بر مرسلمان کے بیمیے نکو کار مہویا وہ بدکار آگر جیر دہ کبائر کا مرتکب ہو۔

作术准备作作作品的

تعض صحابہ کرام روزنے خیاج کے سیجے السی می مبوری مں ناز مرتھی ہے۔ رن الرمحلس شوري مين ا مام ا ومهتم کے انتخاب ياعز ل کامسئله بيش ہوا دراس رن اگر محلس شوري مين ا مام ا ورمهتم کے انتخاب ياعز ل کامسئله بيش ہوا دراس من اختلاف رائے ہو توشری دلائل سے ترجیح دی جائے۔ اگر دلائل متسا وی ہول ۔ نہ قرعهاندازی کر لی جائے یا اس علم کی کثرت رائے کو ترجیح دی جائے ۔ بے علم او رہے ک عوام كى كثرت دائے معتبر نہيں ميان استودا يقوع بين المستويين اوالخياد الحاليقوم فبان اختيلفوا اعتبراكثوه حروان تدمواغيرالادلى اسباؤا بلاانثم در عندار معيس مان اختلفواف العبرة بها اختاره الأكثراء كه قال ف شرح المشكؤة لعسله محمول على الاكسترمن العيلهاء اذا وحبدوا والانلاعبرة لكثرلمباهلين قال الله تعالى ولكن اكثرهم لايعلمون اه طحطاوی صابح۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رمزنے خلافت کے لئے چندحضرات میں سے حضرت عثان رو کو اکثریت کی رائے کے بیش نظرانتخاب کیا جس سے پھرسب ہی نے اتفاق کر لیا فروح بخارى فتح البارى اعمدة القارى وغيره مين تفصيل مذكورهم نیز سوال ملا کے جواب میں امام دسلطان ) کی رائے کے خلاف کرنے کی ممانعت كے ذيل ميں شامى كى عبارت نقل كى تى ہے۔ الاا ذا اتفىق الاكسى عبارت نقل كى تى ہے۔ الااذا اتفىق الاكسى عبارت نقل گردہ سب برابر مہوں توان سب کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی یا قوم کوا ختیار مہو**گا**لیں اگر tetakakakakakakaka ان میں (قوم میں) اختلاف ہو توان میں اکثر کا اعتبار کیاجائے گا اور اگر انھوں نے غیرا ولیٰ کو مقدم کردیا تو لیا البترگنه گاریز ہونگے ( درمختار ) تله بس اگروه آبس میں اختلات کریں تواس کا اعتبار کیا نے اختیار کیا۔ سے شرح مٹ کوٰۃ میں بیان فرمایا ہے کہٹا مدیدا کمڑیت کا اعتبار کیا جانا) جاعت علمار ں ہو جگر وہ موجود مول ورنہ توجا ہلوں کی کٹرت کا کوئی اعتبار نہیں انٹر تعالیے نے فرمایا ہے وُلکِتُ اُکٹر مجم اکر بے علم ہیں (معلوم ہوا جا الوں کی کڑت کا عتبار نہیں) معطاوی

صرر فيتبع

کثرت رائے کو اگر جردہ اہم اور اہل تدین کی ہو بالکل نا قابل اعتبار قرار دیں اور یہ بہنا کہ بی غیر دیں طریقہ ہے غلط ہے۔ ایک مسئلہ بی اگر فقہاء کرام کا اختلات ہو توریج وجوہ ترجے کے علاوہ اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وعلیہ الاکثر علامہ شامی نے دوالمتار تنقیح الفتاوی انحا مدید شرح عقود رسم المفتی میں اس کی تصریح کی ہے عدود کے اندر میں میں اس کی تصریح کی ہے عدود کے اندر میں برعمل کرناگناہ نہیں۔ اور للاکثر حکم الکل تو ایسامشہور ہے کہ فقہاء نے حکم حکم اس سے استدلال کیا ہے۔

(۱۱) حفرت معد بن ابی و قاص روز صوبه کوفرک گورنر تھے عشوم مبشرہ میں سے تھے جھول نے کاز براہ راست مصحب بہت قدیم الاسلام تھے مستجاب الدعوات تھے جھول نے کسریٰ کوسٹکست دی ملک مصرت رسول اکرم صلی الشرطلیوں لم سے کھی تھی جھول نے کسریٰ کوسٹکست دی ملک فارس کوفتے کیا ان کی شکایت کی گئی جس میں تھا کہ بیناز ٹھیک نہیں بڑھاتے۔ اسند میں تھا کہ بیناز ٹھیک نہیں بڑھاتے۔ اسند میں تھا کہ بیناز ٹھیک وریافت کیا اور مشن کرفر مایا کہ میرا بھی جھزت مرم اسی طرح بڑھاتے ہو گے دیونی شکایت غلط ہی میرا تومی کوفر بھی کرتھیت کی توسینے ان کی تعریف کی گرایک شخص نے شکایت کی ۔ کھرا دمی کوفر بھی کرتھیت کی توسینے ان کی تعریف کی گرایک شخص نے شکایت کی ۔ حضرت سعد وہنی الشرعنر نے دعار کی کہ یا الشر اگر ٹیمض تھوٹا سے تواس کے ساتھ ایساایسا مور ۔ چنانچہ اس کا بہت برا حال ہوا۔

حضرت عمرضی الشرعنہ نے شکایت غلط مہونے برتھی حضرت معدرضی الشرعنہ کو معن ول فرما دیا اورانکی حکر حضرت عاررضی الشرعنہ کو متعین فرما دیا ۔ بخاری شریف میں ایس یہ واقع مذکورہ اور تھی متعدد مقامات برا بنی عادت کے موافق امام بخاری نے اس کو بیان فرما یا ہے جس نے جوعہدہ دیا تھا اسی نے والیس لے بیا حضرت معدرضی الشرعنہ نے بیان فرما یا ہے جس نے جوعہدہ دیا تھا اسی نے والیس لے بیا حضرت معدرضی الشرعنہ نے لے گرجبکہ اکر اس پرمتفق ہوں کہ یہ صرر ہے تواس کا داکڑی رائے کا ) انباع کیا جائے گا۔

خضرت عربی الله عنه کو مبرد عادی مذان سے ناراض موسے ناکونی احتجاج کیا کہ مج بلاتَصور علَيده كرديا مز نظام مي كونى فرق أيا حضرت عرصى الترعن يخصرت سعد ضى الشرعندكي برائت بعى فرادى كران كا قصور شهيس تها بلكمصلحة وانتظامًا عليمره كياب ازالة الخفاره ٢٢٥ ميں يصاف مان مركورہے۔ اس معلوم ہواكہ عليحده كرنے كے كے قصوروارمونا بمى ضرورى منبس ملكم صلحتًا وانتظامًا تجى عليى وكياجا سكتاب وحضرت فالدبن دليدرضي الشرعنه كومعزول فرمايا حب كي تفصيل ازالة الخفاء صريس مي يع وحضرت فالدر صى الترعن نے عہد وسبرسالارى سے عليمده موكر تھى ناخوشى كا اظهار نہيں كيا بلكريم فرماد یا کرمیرامقصور عبره نہیں بلکر ضرمتِ اسلام ہے۔ اب سیابی مہوکر ضرمت کرونگا الجوابرالمضيئه مين متعدد نفهاء وقفاة كےمتعلق لكھاہے كہ ان كو فلال عهده دیا گیا کھر معزول كيا گيا كيم عهره ديا كيا. جب كربائم طے كياكياكم عن ونصرب معلس انتظامير كے اختيار ميں ہے تو حبطرت مجلس انظاميه نے امام صاحب مهتم صاحب، مدرس صاحب، ملازم صاحب كوعهده ریاان کے لئے تنخواہ مقرر کی کام سپرد کیا اس طرح مجلس انخطامیر کوعیدہ والی لینے اور معزول كردين كالجي حق مراس مي نفسانيت منهوللهيت مو ان كي ضرمات اور وقار کالاافل رکھاجائے تذلیل وتحقرم گزندگی جائے امام صاحب مہتم صاحب وغیرہ کوخودتھی علیمدہ ہوجانے کا اختیابے۔ وہ بھی مجلس انتظامیہ کی تذلیل وتحقیرسے بورا برہیز كرير - اجاره كامعالم طرفين كى رضامندى يرسوتاب - ابتدارُ بهى بقاء كهى اگرما بار بر ہے توجواس معاملہ کوختم کرناجا ہے وہ ایک ماہ قبل اطلاع کردے تاکہ طرف تانی انتظام کرلے . معاملہ ملازمرت ختم ہوجا نے بریھی تعلقات میں ناگواری اورکشیدگی

يع مر مدلهبرت ما صل بول. القاظ ، جوشخص امارت كى حرص بإطلب كرے وہ اس كاستحق نہيں ۔ عن ابى حريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انكم ستعصر صبون على الامسارية وسنسكون بندامسة يوم القيامية ننعسم الهرصعة وبشست الغاطبة الى المولاء عن ابى موسى رضى الله عنه قال دخلت على النبى صلى الله عليه رسله اناورجلين من قومى فقال احد الرجلين أمِرْنا بارسول الله وقِبال الاخرمة له نقال انالانولى هذامن سأله ولامن حرص عليه الإنجارى شرلف مثه امارت كى حرص وطلب كو تايسند فرماياكيا اوراس كا انجام قيامت مين خراب بتاياكيا ـ حضرت امام ابوصنیفرحمته الترعلیه کوعهده قضابیش کیا گیا گرانهوں نے الکار فرما دیا اس کی مزا میں دس کور ہے روزانہ سکتے تھے اور جیل میں دال کر زہردے کران کوخم کر دیا گیا مگر وه ابینے استقلال برقائم رہے عہدہ قفها قبول نہیں کیا رحمہ اللہ تعالیٰ ورفع درجہ امین فقط والشرسجان تعالى اعلم. تنبید، مبلس تظمر (طوری) کی جوکیفیت سوال میں بیان کی گئی ہے اس کے متعلق جوائے مرم كياكياب. الركسى محلس منظم اشورى) كى كيفيت اس سے مختلف وقواس كا مكم بھى مختلف موسكتا ہے۔ حرره العبد همودعفى عنه مدرسها مع العسلم كانيور ١٠ رجادي الثانيه هاله لے حصرت ابوہریرہ روز سے روایت بے کرحصرت نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا دفرمایا بیشک تم امارت برحرص کو کے یہ تیا مت میں (تمہارے لئے) باعث ندامت ہوگی کیس کیا ہی ابھی ہے مرصعہ دودھ بلانے والی اور کمی می بری ہے دودھ معرزانے والی (اگریماں جندروز عیش کی زندگی گذاری امیر بنکر مگرنت انج تواس کے فراب ہیں <sub>ے</sub> حصرت ابوموسیٰ اشعری رصنی التارتعا لیٰ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا کہ میں ا درمیری قوم کے دو<sub>ب</sub> لشرعليه وسلم كى خدمت ميں حاصر موئے ان دونوں ميں سے ايک نے كہا يہيں امير نبا دیجئے يارمول الشوقی